قَدَمِيُ هَذِهِ عَلَى رَقَبُ وَكِيِّ اللَّهِ سِيِّرَانَ عَبِي الْمَارِينَ عَبِي الْمَارِينَ عَبِي الْمَارِينِينَانِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِمِ ليثل الحثين ملاعلى قارحي وليفقيه ينزاذه علامراقبال حرفارقق بمال FIRE CONTROL OF THE STATE OF TH

#### فىللاست

| صفح | مضامين                                           | تمبرثار |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 9   | مخضر حالات حضرت ملاعلی قاری (علیه الرحمة)        | 1       |
| 23  | ميزان حروف                                       | 2       |
| 28  | مقدمه كتاب ازمصنف علام ملاعلى قارى (عليه الرحمة) | 3       |
| 29  | حضور سيدناغوث اعظم رضى الله عنه كانسب بإك        | 4       |
| 31  | نفحال                                            | 5       |
| 33  | مشرب                                             | 6       |
| 33  | اولا د و اخفاد                                   |         |
| 36  | اولا د کی تعلیم و تربیت                          | 8       |
| 37  | پوتوں اور نواسوں کی علمی تربیت                   | 9       |
| 42  | حليه مبارك اور مخصيل علوم وفنون                  | 10      |
| 44  | تصانیف WWW.NAPSEISLAM.COM                        | 11      |
| 44  | گيلان مقام ولاوت                                 | 12      |
| 47  | فرقهٔ خلافت کی سند                               | 1-      |
| 51  | كلام موجر في المرام                              | 14      |
| 54  | وبه وتفوی میں بعض عارفین کے اقوال                |         |
| 57  | أ داب روزه اور اقوال غوث الاعظم رحمة الله عليه   |         |
| 67  | جه ملقب به کی الدین                              | 17      |

| صفحه | مضامين                                                    | تمبرشار |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 68   | شيخ ابومدين شعيب اورغوث اعظم رضى الله تعالى عنهما         | 18      |
| 69   | آپ كايبلا ج بيت الله                                      | 19      |
| 72   | بیابان عراق میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات            | 20      |
| 74   | خلیفه مستنجد مالله کی حاضری                               | 21      |
| 75   | ابوغالب اورغوث الاعظم رضى الله عنه                        | 22      |
| 76   | رافضیوں کی آ زمائش                                        | 23      |
| 77   | ایک مجمی قافلے کی وظلیری                                  | 24      |
| 79   | نها وند كاشبانه سفر                                       | 25      |
| 80   | ایک لڑی کی جنات سے رہائی                                  | 26      |
| 82   | شیخ ابن بیتی اور ایک صاحب کمال کی سفارش رحمهما الله تعالی | 27      |
| 82   | جامع مسجد میں عوام الناس کی بے تابی                       | 28      |
| 86   | سانپ اور جناب غوث الاعظم                                  | 29      |
| 87   | سيدعبدالرزاق كوخوشخبري                                    | 30      |
| 89   | مجلس میں عراق کے اکابر مشائخ اور علماء کا اجتماع          | 31      |
| 91   | سيدسيف الدين عبدالوباب كاآپ كي مجلس مين وعظ               | 32      |
| 92   | مجلس مين آقائے دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كامع      | 33      |
|      | صحابہ رضی اللہ عنبم کے تشریف آوری                         | 1.84    |
| 94   | لباس اور خلعت                                             | 34      |
| 95   | زائرين كيليم خوشخرى                                       | 35      |

| صفحه | مضامين                                              | تمبرشار       |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 95   | حسين بن منصور حلاج اور جناب غوث الأعظم رضي الله عنه | 36            |
| 95   | جناب غوث پاک کے خادم کا جیرت انگیر واقعہ            | 37            |
| 97   | مدرسہ بغداد کا دروازہ در رحمت ہے                    | 38            |
| 98   | غوث الاعظم سے وشکیری                                | 39            |
| 99   | ينيخ منصور واسطى واعظ رضى الله عنه كى روايت         |               |
| 100  | مجلس وعظ کی کیفیت                                   | 41            |
| 101  | ابن سقا کی حکایت                                    | 42            |
| 103  | تعمیہائے خداوندی پر آپ کے خیالات                    | 43            |
| 109  | واقعات وكوائف متفرقه                                | 44            |
| 109  | اشعاروابيات                                         | 45            |
| 112  | تاج العارفين ابوالوفا ے ملاقات                      | 46            |
| 117  | قطب کون ہوتا ہے؟                                    | 47            |
| 123  | كلام غوث الاعظم رضي الله عنه                        | 48            |
| 128  | منصور حلاج حضرت غوث الاعظم رضى الله عنه كي نظر ميں  | 49            |
| 129  | البهام وسواس اور موالم المام وسواس اور موالم        | 50            |
| 134  | 1000年                                               | 51            |
| 137  | تصيده غوثيه مع ترجمه وتشريح                         | 52            |
| 138  | يهاي تركيب                                          | 53            |
| 138  | دوسری ترکیب                                         | 54            |
| 139  | لقصيدة الغوثيه                                      | 55            |
|      |                                                     | a commence of |

شیخ الاسلام نائب غوت الاعظم فی الصند امام المل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت دانائے حکمت امام الشاہ احمد رضا خان

2 نام

جن کی ہستی افکارِ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عند کی ترجمان اور فیضانِ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عند کی اللین ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کیلئے قابلِ فخر سرمایہ تھی۔ اور سیسجن کی توجہات وفیوضات کے چشمے افق تا افق متلاشیان حق اور رہروان راہ طریقت کے علم وعمل کو سیراب کرکے انہیں لذت بندگی ہے سرشار کر رہے ہیں۔

اللہ تعالی ان کی باطنی توجہات اور روحانی فیوضات کا سابہ ملک و ملت کے سر پر ہمیشہ قائم رکھے۔

(アカン)

پیر پیران میر میران اے شہ جیلان توئی انس جانِ قدسیان وغوثِ انس و جان توئی

(اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال بریلوی قدس سرهٔ)

## حضرت ملاعلى قارى رحمة الشرعليه

بيرزاده اقبال احمد فإروقي على بن سلطان محمد القارى البروى المكى أتنفى المعروف به ملاعلى قارى گیارہویں صدی ہجری کے جید علمائے کرام میں سے مانے جاتے ہیں۔ آپ کے علمی کارنامے اور تحقیقی تشریحات احادیث نے علمائے عصر اور مابعد ے خراج كمال عاصل كيا۔ آب وحيد العصر فريد الدهر، محقق ، رقق منصف مزاج محدث فقيهه والمع علوم عقليه ونقليه مفتاح سنت نبوبيه بيراعلام اورمثنا بيراولى الحفظ والافهام ميس سے تھے۔ اس ب نے خاص طور پر تحقیق فقہ وحدیث اور دریافت علوم کلام ومنقول پر بڑا كام كيا ان موضوعات يرآب كى علمي كوشيس آج تك ابل علم كيلية مشعل راہ کا کام دے رہی ہیں۔ آپ کی علمی مقبولیت کا اندازہ صرف اس بات ہے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی تصانیف پر ۱۸۲ فقہا و محدثین (موفین و معلقین ) نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اور آپ کی تشریحات کواین تصانف کی بنیاد قرار دیا۔ آب ہرات میں پیدا ہوئے۔ اور مخصیل علم وین کیلئے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوئے۔ محصیل علم وفن کے بعد ساری زندگی ای مکرم شہر میں گذاردی اور علمی ونیامیں نام بیدا کیا۔آب نے زمانہ طالب علمی میں جن

> إعدائق الحنفية از فقير محرجهلمي صفحة نمبرا • ١٢ مطبوعة نولكثور للحضو الإعدائق الحنفية عربي) صفحة ٣٠ ١٣ مطبوعة ببيروت

### مولانا معبد الله سندهي مولانا قطب الدين كلي شيخ على برمانيوري معطيه

(حاشیہ بقیہ ازصفی گذشتہ) اصفی ۱۳۱ پر آپ کی تصانیف کی ایک مفصل فہرست دی
گئی ہے۔ آپ کے نامور شاگردوں نے آگے چل کر فقہ و حدیث کی تدوین و
تشریح میں بری خدمت کی۔ آپ رجب ۱۹۷۴ھ میں واصل بحق ہوئے اور مکہ
مکر مہ جدتہ المعلاق میں فن ہوئے۔

سو محمد بن عبد الرحمن بن احمد البكرى الشافعي الجمادي الاولى ١٩٩٥ من قابره مين پیدا ہوئے اینے زمانہ کے نامور محدثین اور فقہا سے تعلیم حاصل کی۔ روایت حدیث کی اجازت لی۔ اور متعدد صوفیائے وقت سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آب كامعمول تھا كدايك سال مصر ميں قيام فرماتے اور دوسرے سال جاز مكرم میں تشریف لے جاتے حجاز ومصر کے اکثر علمائے کرام نے آپ سے استفادہ کیا۔ جوانی کے عالم میں ہی آپ کی شہرت عالم اسلام کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی۔ مینخ عبدالقادر عید روی لکھتے ہیں۔علامہ کے والدینے ابوالحن بمری جیدعلماء میں سے تھے۔ اور بعض کے نزو یک نویں صدی جری کے مجدو مانے جاتے تھے۔ آب نے منصب قضا کے اہل ہونے کے باوجود قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ متفقه عليه حال و قال علم معرفت ميں يكتائے روز گار مانے جاتے تھے مجدحرام مسجد نبوی مسجد اقصی اور از ہر کی جامع مسجد میں بیٹھ کر درس دیتے تو اہل علم کے تھٹھ لگب جاتے۔آپ کے قلم سے جارسو سے زیادہ کتابیں تصنیف ہوئیں تفصیلی حالات کیلئے ملاحظه مور (١) شدرات الذبب جلد ٨صفي ٢٩٢ (٢) بدية العارفين جلد ٢ صفي ٢٣٩ (٣) النور السافر صفحه ١١٨ (٣) ريحانه الاليار صفحه ٢٣٧ (٥) الكواكب السائره جلد دوم صفحه ١٩١٣ (٢) بستان المحدثين (٤) بعجاله نافعه معه فوائد جامعه صفحه ٢٥٣ - آپ كا انتقال قابره مين ١٥٢ء مين موا\_

م حضرت مولانا عبدالله سندهي رحمة الله عليه في على مقى (بقيدا كلے صفحه ير)

السلمي تلميذ شيخ الاسلام مولانا شيخ ابي الحسن البكري مولانا سيد زكريا تلميذ العالم الرباني مولانا فينخ الممعيل الشرواني تلميذ خواجه عبدالله سمرقندي جو (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ ہے آگے) کے مکتب علم ہے متعلق تھے اگر چہ آپ نے شخ ابن حجر مكى المتوفى ١٤٥٥ ه سے بھى بعض كتب كا مطالعه كيا۔ مكر يہ ابن حجر مكى كو اعتراف ہے۔ کہ مولانا عبداللہ سندھی آپ کی علمی کاوشوں میں بڑے مدرے بها اوقات مولانا سندھی آ کیے غیر عربی موضوعات کو صبح عربی میں منتقل کرتے۔ تو ابن حجر مکی داد دیئے بغیر نہ رہ سکتے۔ آپ نے علوم دیدیہ کی ترویج و اشاعت میں زندگی وقف کر دی تھی اور تدریس کے صلہ میں کچھ قبول ند کرتے تھے۔ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے خطاط تھے۔ جو کچھ لکھتے گذر اوقات ای سے ہو جاتی۔ آب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک نسخہ مشکلوۃ المصابیح صحت لفظی اور گرانفذر حواشی کی وجہ سے آپ کے معاصرین کیلئے سرمہ بھیرت تھا۔ آپ کی مجلس میں ہزاروں علمائے کرام کا مجمع رہتا۔مشکلوۃ شریف کے حواشی كو حقى نقط أنظر سے مزين فرمايا۔خود فرمايا كرتے تھے كہ ميں نے مشكوة كو حقى بنا دیا ہے۔ اور میرا حاصل زندگی یمی ایک خدمت ہے کہ میں نے مشکوۃ کے اصل مفہوم کو واضح کر کے علمائے اہل سنت میں اعتماد بیدا کر دیا ہے۔ میں اپنی اس علمی خدمت کو ذریعهٔ نجات سمجھتا ہوں۔ آپ ۹۹۲ھ میں واصل بحق ہوئے۔ فقیر محمد الجہلمی نے" حدائق حفیہ" میں آپ کی تاریخ وفات" چشمہ رحمت "سے لی ہے۔ سم على بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضى خال متقى جو نيورى (مولد بربانيور)

١٥٨٥ مين برمانيور (بھارت) مين پيدا ہوئے۔ (ابتدائي كتب شيخ حسام الدين ملتانی سے پڑھیں ٩٥٣ھ میں مكه شریف بہنجے۔ جہال وفت كے جليل القدر محدثین وفقہائے کے مکا تیب علم کی ضیائیں بھیررہے تھے۔ (بقیدا گلےصفحہ یر)

طیفہ مجاز حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رمہم اللہ علیم تھے۔ ان کے اسائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بیلوگ دنیائے اسلام کی مائی ناز شخصیتوں میں شار ہوتے ہیں۔ فن خطاطی میں آپ نے کمال حاصل كيا۔ اس فن ميں آپ نے مشہور زمانه خطاط سے حمد الله اماس (الهوفی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ ہے آگ ) شیخ ابوالحن بکری اور شیخ ابن حجر ہیتی کے سامنے زانوئے ادب تہد کیا۔ فقہ و حدیث اور دیگر علوم وفنون کی پیمیل کی۔ مکہ معظمہ میں ہی آ پ متنقلاً علم وین کی تدریس اور روحانی تربیت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی قابلیت اور روحانیت کا بیر عالم تھا کہ آپ کے استاد ابن جر مکی بھی آپ سے ملمی اور روحانی استفادہ کرتے اور خرقہ خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے خوشنولیں تلاندہ کی ایک انبی جماعت پیدا کی۔ جن سے نایاب کتابیں لکھوا کر اہل علم تک بہنچاتے آپ کی تصانیف فاری اور عربی میں ایک سو سے بھی زیادہ ہیں بہ مگر کنز الاعمال فی سنن الاقوال و افعال نے تو کمال شہرت دوام حاصل کی اس کتاب نے مولانا جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر اور جامع کبیر کو از سرنو ر تیب دے کر اس کی افادیت کو بردها دیا۔ اس کتاب کی نسبت ابوالحن بمری فرمات تقيل للسيوطي منة العالمين وللمتقى منة عليه

آپ نے فقہ و حدیث پر جس عرق ریزی اور دیدہ ریزی ہے کام کیا۔ وہ ق بل تحسین ہے۔ آپ کی وفات ۲ جمادی الاولی ۹۷۵ ء میں ہوئی۔مولوی فقیر محرجهمی نے اپنی کتاب "صدائق الحنفیہ" میں" سرخیز" سے تاریخ ولادت اور" شیخ مكن سے تاریخ وفات لی ہے۔ شخ عبدالوہاب متقی كی كتاب" انتحاف القیٰ فی فضل علی المتقی " اور شیخ عبدالحق محدث د بلوی کی کتاب " زاد المتقین " میں آپ کے میلی حالات ملتے ہیں۔

بغير نه رہتے۔

عبرالقا

ا ۱۳۲ ه سے استفادہ کیا۔ اور ای فن کو ذریعہ معاش بنایا۔ شیخ محمد طا بن عبدالقادر خطاط کردی مکی نے آپ کی خوشنویس کا اعتراف ان الفا

كان يكتب الخط الحسن والغالب انه اخذ الخط ع الشيخ حمد الله الا ماسي وكان يكتب في كل سنة مصحة واحداً ويبيعه ويصرف ثمنه على نفسه طول السنه "آپ بڑے اعلیٰ خطاط تھے۔ انہوں نے اس فن کی مشق سینے ج الله امای ہے کی۔ سال میں ایک مصحف لکھتے اسے مدید کرتے۔ جو مدب ملتا سال بھرا پی مختصری ضروریات پرصرف کرتے۔'' ان کی تمام تالیفات علی یا شامصر کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ملاعلی قاری راسخ اعتقادی اور حنفی مکتب فکر کی ترجمانی میں شہر آ فاق تھے۔ آپ کا طرز تحریر اتنا دل تشین اور مؤثر تھا کہ آپ کے ہم عصراد ہاء آپ کے طرز انشاء کو چومتے اور اسلوب تحریر سے متاثر ہوئے

مولانا عبرالی فرنگی کل نے اپنی کتاب التعلیقات السلیه علی الفوائد العبيهه" مين لكها \_\_\_

و كلها مفيده بلغت الى مرتبة المجدديه على راس الالف" آب کی تالیفات اس قدر مفیر تھیں کہ ان کی بدولت آب مجدو

> ل تاریخ الخط العربی و آ دابه مطبوعه التجارینه الحدیثیه ۱۳۵۸ ه صفحه ۲۹۲ ع ملاحظه ہوفہرست مطبوعه مخطوطات کتب خانه علی یا شامصر

في مناقب الشيخ عبدالقادر

وفت کے مرتبہ پر فائز تھے۔

اگر اس رائے کو حسن احتقاد پرمحمول کر لیا جائے تاہم اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ آپ کی تجدیدی اور اجتہادی تشریحات نے اہل علم کو بڑا متاثر کیا۔ آپ کے انداز فکر نے اپنے معاصرین اور بعد میں آنے والے علاء کے ایک طبقہ کو تشریح حدیث اور تفہیم قرآن پر کام کرنیکا ایک نیا انداز بخشا چنا نچہ اس صدی کے اکثر مشاہیر کی تصانیف کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ تو ہم شاہم کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ عالم اسلام کے مختلف حصول میں ملائے کرام کی علمی کاوشوں کا رخ ملاعلی قاری کے مختلف حصول میں ملائے کرام کی علمی کاوشوں کا رخ ملاعلی قاری رحمۃ التدعلیہ کے انداز فکر سے ہم آ ہنگ ہے۔

رحمة التدعليه كے انداز قلر ہے جم آ ہنگ ہے۔

پاک و ہند میں شخ عبدالحق محدث وہلوی (جوکہ آپ کے جم سبق
اور شاگرد بھی تھے ) حضرت شخ احمد مجدو الف ٹانی مصر میں علامہ خفاجی
اور شاگرد بھی تھے ) حضرت شخ احمد مجدو الف ٹانی مصر میں علامہ خفاجی
(احمد شہاب الدین بن محمد حجر خف جی التوفی ۲۹ اھ) مولانا زین العابدین
بین ابراہیم بن نجیب مصری (التوفی ۵۵ اھ مصنف اشاہ والنظائر) علامہ
شخ شہاب الدین شعبی اور شام مین محمد بن علی عصکفی (مصنف درالمخار)
التوفی ۸۸ اھ) ابراہیم بن عبدالرحمٰن وشقی (التوفی ۹۵ وواھ) اور مکہ
مین شخ علی بن جار اللہ قرشی کی (التوفی ۴۹ واھ) جیسے مشاہیر کی تضانیف
ملاعلی قاری کی تشریحات ہے متاثر وکھائی دیتی ہیں۔ ان حضرات نے
ملاعلی قاری کی تشریحات میں فقہ میں قابل قدر آ ثار جھوڑے ہیں۔ ملاعلی

قاری نے تصانیف کاایک گرا نقدر ذخیرہ دینی دنیا کیلئے یادگار چھوڑا جن

کے اسماء لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

ابر

*5* 6

دن نفا

K

٢

6

2

ی

4

رو

(١) اتهاف الناس بفضل وج وابن عباس (٢) الاجوية المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة (٣) الاحاديث القدسيه (٩) الادب في رجب المرجب (۵) الاستئناس بفضائل ابن عباس (٢) الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة (٤) الاصطناع في الاضطباع (٨) الاصول المهمة في حصول المتمه (٩) اعراب القارى على اول باب البخارى (١٠) الاعلام بفضائل بيت الله الحرام (١١) الانباء بان العصا من سنن الانبياء (١٢) انوار الحج في اسرار الحج (١٣) انوار القران واسرار الفرقان (يفير ٢) (١٣) هداية السالك في نهاية المسالك في شرح المناسك (١٥) بهخة الانسان ومهجة الحيوان (١٦) بيان فعل الخير اذا دخل مكة من حج عن الغير (١١) البينات في تباين بعض الايات (١٨) التائبية في شرح التائيبة لابن المقرى (١٩) التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان (٢٠) التجريد في اعراب كلمة التوحيد (٢١) تحفة الحبيب في موعظة الخطيب (٢٢) تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب (٢٣) تزئين العبادة في تحسين الاشارة (٢٣) تسلية الاعمى عن بلية العمى (٢٥) تيسيع فقهاء الحنفيه في تشنيع سفهاء الشافعيه (٢٦) التصريح في شرح التسريح (٢٨) تطهير الطوية في تحسين النيه (٢٨) تعليقات القارى على ثلاثيات البخارى (٢٩) التهدين ذيل التزئين على وجهه التبيين (٣٠) الجمالين على تفسير الجلالين (٣١) جمع

الاربعين في فضل القران المبين (٣٢) جمع الوسائل في شرح الشمائل (٣٣) حاشية على فتح القدير (٣٣) حاشية على المواهب اللدنيه (٣٥) حدود الاحكام (٣٦) الهرز الثمين للحصن الحصين (٣٤) الحزب الاعظم والورد الافخم (٣٨) الخط الاوفرق الحج الاكبر (٣٩) الدرة المضية في زيارة المصطفوية ( ٠ ٣) دفع الجناح وخفض الجناح في فضائل نكاح (١٦) الذخيرة الكثيره في رجاء المغفر الكبيرة (٢٦) ذيل الرسالت الوجودية في نيل مسئلة الشهودية (٣٣) رد الفصوص (٣٣) رسالة الاقتدار في الصلاة للمخالف (٣٥) رسالة البرة في الهرة (٢٦) رسالة المصنوع في معرفة الموضوع (من الحديث) (۵۳) الزبدة في شرح قصيدة البرده (۳۸) سلاسة ابوسالة في ذم الروافض من اهل الضلالة (٢٩) شرح الجامع الصغير السيوطي (٥٠) شرح حزب البحر (٥١) شرح رسالة بدرالرشيد في الفاظ الكفر (٥٢) شرح الرسالة القشيرية (٥٣) شرح صحیح مسلم (۵۳) شرح الشفآء للقاضی عیاض (۵۵) شرح مختصر المنار لابن حبيب الحلبي (٢٦) شرح الوقاية في مسائل الهداية (۵۷) شفاء السالک في ارسال مالک (۵۸) شم العوارض في ذم الروافض (٥٩) صلاة الجوائز في صلاة الجنائز ( ٢٠) ضوء المعالى في شرح يد الا مالي ( ١١) الضبيعة الشريفة في تحقيق البقعة المنيفه (٢٢) الطوابيف بالبيت ولو بعد الهدم (٢٣) العفات عن وضع اليد في الطواف (٢٣) العلامات البينات في فضائل بعض الايات (٢٥) عمدة الشمائل (٢٢) فتح الاسماع في شرح السماع (٢٤) فتح باب الاسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد (٢٨) فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية (٢٩) فتح الرحمن بفضائل شعبان (٠٠) فوائد القلائد على احادیث شرح العقائد (۱۷) فرالعون ممن یدعی ایمان فرعون (٢٢) الفصل المعول في الصف الاول (٢٣) حاشية على فتح القدير لابن همام (٢٦) فيض الفائض في شرح روض الرائض (۵۵) قوام الصيام للقيام بالصيام (٢٦) القول الحقيق في موقف الصديق (٤٨) القول السديد في خلف الوعيد (٤٨) كشف الخدر عن حال الخضر (٩٦) لب لباب المناسك في نهاية المسالك (١٠) لسان الاهتداء في بيان الاقتداء (١١) مبين المعين في شرح اربعين (٨٢) المختصر الاوفى في شرح الاسماء الحسنى (٨٣) المرتبة الشهودية في منزلة الوجودية (۸۳)مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح (۸۵) المسلك الاول فيما تضمنه الكشف للسيوطي (٨٢) المسلك المتقسط في المسلك المتوسط (٨٨) المسئلة في شرح البسملة (٨٨) المشرب الوردى في مذهب المهدى (٨٩) مصطلحات اهل الاثر على نخبة الفكر لابن حجر (٩٠) معرفة النساك في معرفة المسواك (١٩) المقالة العذبة في العمامة

والعذبة (٩٢) مقدمة السالمة في خوف الخاتمة (٩٣) منع الروض الازهر في شرح فقه الاكبر (٩٣) المنح الفكرية على مقدمة الجزرية (٩٥) المررد الروى في المولد النبوى (٩٢) المعدن العدني في فضل اويس القرني (٩٤) الناموس في تلخيص القاموس (٩٨) نزهة الخاطر الفاطر في مناقب الشيخ عبدالقادر (الجيلي) (٩٩) النسبة المرتبة في المعرفة والمحبة (١٠٠) النعت المرصع في المجنس المسجع (١٠١) الهيئة السنيات في تبيين احاديث الموضوعات (١٠١) الهبة السنية العلية على ابيات الشاطية الرائية

آپ نے مسئلہ ارسال یدیہ حضرت امام مالک کے مسلک پر تقیدی انداز سے لکھا۔ امام شافعی اور ان کے ہم مسلک علماء کے خیالات بھی آپ کی ناقد انہ نگا ہوں سے نہ نج سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہم عصر شافعی اور مالکی علمائے کرام آپ سے ناراض رہے۔ اور یہاں تک سخت گیری سے کام لیا کہ اپنے شاگردوں کو حضرت کی کتابوں کے مطالعہ سے روک ویا۔ مورخ عصامی شافعی جوآپ کے کمال علم اور تحقیق کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ آپ کی تنقید و تعقیب سے سخت جزیر شھے۔ کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ آپ کی تنقید و تعقیب سے سخت جزیر شھے۔ کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ آپ کی تنقید و تعقیب سے سخت جزیر شھے۔

امتحن بالاعتراض على الائمة لايما الشافعي واصحابه واعتراض على الامام مالك في ارسال يديه ولهذا تجدمو لفاته للسر عليه نور العلم ومن ثم نهى عن المطالعة كثير من

العلمآء والاوليآء

میں یائے جاتے ہیں۔

آپ آئمہ پر تقید کی وجہ سے آزمائش میں آگئے۔ خاص طور پر آ یہ نے امام شافعی اور ان کے ہم خیال علماء پر تنقید کی موصوف نے ارسال ید کے مسئلہ پر امام مالک پر تنقید کی۔ اس کئے تم ان کی کتابوں کو نورعلم سے خالی یاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء اور اولیاء اللہ نے ان کی کتابوں کے مطالعہ ہے منع فرما دیا ہے'۔ اس مخالفت کے باوجود بھی ملاعلی قاری حقی مسلک کی ترجمانی میں یے علمی استدلال سے دستبردار نہ ہوئے۔ اور آپ کے اکثر رسائل ان علمی مباحث سے بھرے ہوئے ہیں۔لطف کی بات سے کہ آپ اپنی تحریر میں نہایت خلوص اور علمی رنگ میں دلائل دیتے جاتے ہیں۔ انہیں امام مالك' امام شافعي اور ان كے ہم خيال علماء سے قطعاً تعصب تہيں تھا۔ یہ محض ایک ملمی بحث تھی۔ جسے آی امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے اطرز استدلال ے اپی تحریر میں لاتے رہے۔ آج بھی علمائے اہل سنت آپ کی تالیفات کومتند اور جامع مانتے ہیں۔علمائے دیوبند اور خاص کر غیر مقلد حضرات تو آب کی رائے سے اختلاف کرنے کیلئے حضرات شافعیہ اور مالکیہ کے وہ حوالہ جات لے آتے ہیں۔ جو آپ کی تنقیص

باای ہمہ "مرقات شرح مشکوۃ المصانح" نے دنیائے اسلام میں جنتی شہرت اور مقبولیت حاصل کی ہے۔ شاید ہی کسی دوسری کتاب کومیسر موئی ہو۔ اس کے کئی ایڈیشن چھیے اور کئی ممالک میں شائع ہوئے اور حق یہ ہے کہ ہر دور کے علمائے کرام نے مرقات کو پڑھ کر ملاعلی قاری کی قابلیت کا اعتراف کیا۔

آپ کی وفات شوال ۱۰۱۴ ه میں مکه معظمه میں ہوئی۔ اور جنت المعلا میں دن ہوئے ''محقق درست ایمان' مادہ تاریخ ہے کے ز رِنظر كتاب "نزهة الخاطر الفاتر في مناقب شيخ سيد عبدالقادر" آپ کی خوش اعتقادی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ بیہ کتاب حضرت غوث الاعظم رضی عنہ ہے حسن عقیدت کا بہترین نمونہ ہے آپ نے عقیدت و محبت کے باوجود جس خوبی سے سیرت نگاری کے حق کو ادا کیا ہے۔ وہ آپ کی منصفانہ فرائض کی بجا آوری کی اعلیٰ دلیل ہے آپ نے دوسرے مصنفین کی طرح نہ ہی کرامات و فضائل سے کتاب کو پر کر کے جم کو زیادہ کیا۔ اور نہ ہی سیرت نگاری میں ان واقعات کو پیش کیا ہے۔ جن کی روایت و درایت محل نظر ہو۔ جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنه کی سیرت و کمالات پر ہرزبان میں بے شار کتب موجود ہیں۔اور صوفیاء اور علماء نے اس موضوع کو تشنہ نہیں رہنے دیا۔ مگر ملاعلی قاری کے انداز بیان اور طرز نگارش نے آپ کی سیرت مقدسہ کو بڑے مختاط اور محققانہ انداز میں پیش کیا ہے۔اصل کتاب عربی میں ہے۔جس کے کئی ایڈیشن معر بیروت اور ہندوستان میں چھے۔ اس کے بعد اس کے تراجم بھی مختلف زبانوں میں شائع ہوئے۔ ہماری نظر میں لاہور کے ایک تاجر مولوی محر اسمعیل بنگله ابوب شاه کی اردو ترجمه اسمی "محبوب الاتقیاء فی

إحدالق الحنفيه از مولوي فقير محمر جملمي ص ٠٠٠

ذكر سلطان الاولياء "كذرى جو يراني أردو مين ١٩٣٠ء مين چھپي تھي\_ ایک مدت سے اس کتاب کی افادیت کومحسوس کیا جا رہا ہے۔ اور اہل ذوق کے ہاں اس کی طلب یائی جاتی تھی۔ ہم نے بیکوشش کی ہے کہ عربی کومن سب اُردورنگ دیکران حضرات کیلئے آسان بنا دیا جائے۔ جو ایک متند محدث محقق سی عالم دین کے قلم سے اینے آتا ومولا جناب غوث الاعظم رضی الله عنه کے حالات و کوا نف کا مطالعہ کرنا جا ہتے ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت جو دشواریاں پیش آئیں۔ وہ ان بزرگوں کے أردو تراجم سے آسان ہوئئیں۔ جواس سے پہلے اس میدان میں کام كريكے ہیں۔ ہمارے سامنے بیروت كا چھیا ہوا ایک پرانا نسخه ' پنجاب يو نيورسي لائبررين كى معرفت ملا - جوز رنظر كتاب كى بنياد بنا ـ مصنف کے حالات و کوا نف کو ترتیب دینے میں جن کتابوں ہے ہمیں راہنمائی ملی۔ ان کے نام درج ذیل ہیں۔ تاکہ قارئین اصل ما خذ کی طرف رجوع کرسکیں۔

- الفوائد البهيه التعليقات السنيه
  - (٢ حدائق الحنفيه
    - هدية العارفين (٣
  - بستان المحدثين (4
  - عجالئة نافعة معه فوائد جامعة (0
  - مرقاة شرح مشكوة المصابيح (Y
- شرح الشفا القاضى عياض (تيم الرياض) (4

## ميزان حروف

از: ملك محرمحبوب الرسول قادري چيئر مين: انترنيشنل غوشيه فورم

رہی بور ہی تعلیمات تب ہے اب تک ممشتگانِ راہ کی مکمل راہبری کر رہی ہیں۔ اور آئی تعلیمات تب ہے اب تک ممشتگانِ راہ کی مکمل راہبری کر رہی ہیں۔ آپ کی سیرت واحوال خدمات تعلیمات افکار عالیهٔ کرامات کے حوالے سے ہر

عہد میں کام ہوتا رہا ہے اور انشاء القد ہوتا رہے گا۔ لکھے پڑھے لوگ آپ کے حضور تحریر وتقریر کے ذریعے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں تو عامة المسلمین اپنی محافل کو آپ کے ذکر خیر کے نور سے روشن

رکھتے ہیں۔

اس عہد میں کچھ ایسے برخود خلط لوگ جنہیں عملی طور پر ''علم کا ہیضہ' لاحق ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل گیارہویں شریف سالانہ عرب مبارک کرامات کے بیان وغیرہ جیسی حسنات کورسم و رواج سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف زبان طعن دراز کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں ضروری ہے کہ امت کے مسلمہ بزرگوں کی نگارشات اور رشحات علم کو عوام و خوص کے سامنے رکھا جائے تا کہ اہل محبت کے گلشن ذوق ہیں باد بہاری علم اور منکرین ناقدین کو حوالہ دستیاب ہو جائے تا کہ وہ حضور سید الاولیاء غوث طلے اور منکرین ناقدین کو حوالہ دستیاب ہو جائے تا کہ وہ حضور سید الاولیاء غوث

الاغواث ُ فرد الافراد ميرال تحي الدين سيدنا غوث أعظم رضي الله تعالى عنه كي امانت و بے ادبی کے جرم میں ازلی شقاوت و بدختی ہے ہے کہ سکیں۔

حضرت ملاعلی قاری قدس سرهٔ (م شوال ۱۴ اه) کا شار بھی امت مسلمہ کے مسلمہ بزرگول میں ہوتا ہے آ ب کا اصل اسم گرامی علی بن سلطان محد القاری البروى المكى الحنفی ہے اور ملاعلی قاری كے نام سے معروف ہوئے۔ آپ گیارہویں صدی ججری کے مقتدر اور جید علیء و اولیاء میں مہلی صف کی مبارک ہستیوں میں شار کئے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہرات میں ہوئی آپ کا مایئ تحقیق بہت بلند ہے۔ آپ علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع محدث فقیہہ 'مدقق' مصنف محقق تھے آپ کے بعد تقریباً تمام فقہاء و محققین نے آپ کی علمی ثقابت کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ آپ کی رائے کو ہی بااعتاد تسلیم کیا ہے۔ ملاعلی قاری نے مکہ مرمہ میں رہ کرعلم دین حاصل کیا۔ اور علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن سے بھی بہرہ ور ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں امام احمد بن حجر اہمیمی المکی مولانا محمد عبد الله سندهي الثينخ ابي الحسن البكري شيخ اساعيل شرواني وشيخ على بر ما نيوري جيسي متقدر ستیال شامل تھیں آپ این عہد میں عدیم النظیر خطاط بھی تھے اور یہی آپ کا پیشہ تھا فن خطاطی میں سے احمد اللہ اماس (م ۲۳۹ه) آیے استاد تھے۔ ا کیر الصائف بزرگ تھے۔ آپ کی کتابوں کی تعداد دی درجن کے لگ بھگ ہے۔ آپ کی رحلت مکہ مرمہ میں ہوئی بیشوال المکرم سماواج کے ابتدائی ایام تھے۔ آپ کی تدفین جنت المعلیٰ میں ہوئی۔

زر نظر كتاب "نزهة الخاطر الفاتر في مناقب سيدنا يتنخ عبدالقادر" آب كي یادگار اور مثالی کتابوں میں سے ایک ہے جس کا زیر نظر ترجمہ ہمارے عہد کے نامور ادیب اورخطیب حضرت علامه پیر زاده اقبال احمد فاروقی کے قلم معنبر رقم کا شاہكار ہے اور ترجمہ كے حوالے سے حضرت بيرزاده صاحب كا نام ہى سند كا درجہ رکھتا ہے۔ کیونکہ فاروقی صاحب بذات خود مجھے ہوئے ادیب ہیں انہیں

ی ہے کا بھی بہت شوق ہے اور لکھنے کے بھی وہ استاد ہیں۔ ان کی تحریریں بوتی یں ان کے قارئین ان کی تحریر ہے ہی ان کو پیچان کیتے ہیں۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی اپنی تاریخ ولادت م جنوری ۱۹۲۸ء بتاتے ہیں جو مجرات کے ایک گاؤں مهابد بوال میں ہوئی والد گرامی کا نام مولانا انور پیر فاروقی تھا۔ جو ایک درولیش منش دینی را ہنما تھے اور اپنے گاؤں کی مسجد میں ہی امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔ ساتھ ہی بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ یوں انہوں نے گھریلو دین ماحول ورئے میں پایا۔ ١٩٣٧ء میں علامہ اقبال رحمة الله مليه كى وفات سے ايك سال قبل آپ لاجور آئے اور مفسر قرآن حضرت مولانا نبی بخش طوائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس میں داخلہ لے لیا۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ درس نظامی کی ابتدائی کتب ان سے پڑھیں۔حضرت سینے الحدیث مولانا محمد ، لم سيالكوني وصرت مولاتا صاحبز اده محمد اسلم على يوري اورمولاتا صوفي غلام حسين جیے گوجروی لوگ آپ کے ساتھ اس زمانے میں طالب علم تھے۔ پھر پیرزادہ ا قبال احمد فاروقی نے ۱۹۳۹ بہاول نگر کے مضافات میں مدرسہ تعلیم الاسلام چک نمبر ٢٦ آر 3 كى شهرت عن اور وہال ير صنے كيلئے علے گئے۔ انہول نے منشى فاصل كا امتحان لا مور ميس ويا ١٩٣٨ء ميس فاصل فارى كا امتحان ياس كيا\_ ١٩٣٨ء میں میٹرک کا امتحان اعلی تمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ 1900ء میں ایف اے اور ١٩٥٢ء ميل في اے كيا۔

زر نظر کتاب ''نزبۃ الخاطر الفاتر'' کا ترجمہ انہوں نے 4-1949ء میں کیا۔ جب آپ لائل پور (فیصل آباد) میں انڈسٹریل ڈوبلیمنٹ آفیسر تھے۔ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کے بعد تو انہوں نے کتابوں کے انبارلگا دیئے مکتبہ نبویہ بنج بخش روڈ نے آپ کے علمی و تحقیقی شاہکار شائع کئے۔ مرکزی مجلس مکتبہ نبویہ بخش روڈ نے آپ کے علمی و تحقیقی شاہکار شائع کئے۔ مرکزی مجلس رضا خال محدث بریلوی قدس سرہ کے بعد آپ نے سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال محدث بریلوی قدس سرہ کے افکار و تعلیمات کے حوالے سے بردی با قاعدگی کے محدث بریلوی قدس سرہ کے افکار و تعلیمات کے حوالے سے بردی با قاعدگی کے

سأته ما مهنامه''جهان رضا'' لا بهور شالع كرنا شروع كيا جونبهايت اعلى معيار اور قدر ے سلسل کے ساتھ شائع ہورہا ہے۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی نہایت زیرک روش خیال باوقار مخلص اور بیدارمغز عالم دین ہیں اس وقت ان کی عمر ۲۲ برس کے لگ بھگ ہے لیکن ابھی تک ان کی حس مزاج قائم دائم ہیں ان کے مزاج میں تحظی اور ترشی نے ڈیرے نہیں جمائے وہ باغ بہار مزاج کے مالک اور بزرگ عالم دین ہیں۔ خوش طبعی ان کی خوبی ہے۔ نے لکھنے بڑھنے والول کی حوصلہ افزائی کا ایک انداز بیر کھتے ہیں کہ این مجلس میں بیٹھ کر کہیں گے کہ ہم تو "المجمن غافلال" كے لوگ ہيں آپ لوگ لکھنے ير صنے ميں آگے برهيں قوم كو آب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔

علامه پیرزادہ اقبال احمد فاروقی متعدد مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت یا چکے ہیں۔ بوری دنیا میں اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ کے حوالے سے ان کا صلقهٔ احباب بہت وسیقے ہے حجاز مقدس سے والیسی پر وہ اپنا بیہ مبارک سفرنامہ' 'پھر دیکھو مجھے شہرت محبت نے بلایا'' کے نام سے لکھتے ہیں جو مختلف فشطول میں "جہان رضا" کی زینت بنآ ہے بیاسلہ بھی قارئین کرام کیلئے خصوصی دلچیس کا باعث ہوتا ہے۔ ان کے برھنے والے اینے آپ کو ان کے ہمراہ زائرین میں شامل خیال کرنے لگے ہیں۔ حجاز مقدس اور حرمین شریقین کے واقعات کو مناظر کا روپ دے کر رقم کرنا فاروتی صاحب کا ایک منفرونن ہے جب وہ اس انداز میں منظر کشی کرتے ہیں کہ بس مزہ آ جاتا ہے۔

بیرزادہ صاحب کا ایک وصف ہے بھی ہے کہ وہ اپنی ذات میں واقعی ایک الجمن ہیں ان کے صلقۂ احباب میں ہرعمر اور ہر طبقہ کے افراد شامل ہیں وہ ایک طرف تو قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مرظلہ کے قریبی صلقہ احباب میں شامل اور جمعیت علماء یا کستان کی مرکزی مجلس شوری کے رکن ہیں اور دوسری دین وسلمی موضوعات بر گبری اور کڑی نظر رکھنے والے طرف اینے عہد میں نامور محقق مترجم مدر س خطیب اور سکالر حضرت علامه مفتی محمد خان قاوری (امیر کاروان اسلام و پرنیل جامعه اسلامیه لا ہور) سے نہایت بے تکلفی وعمدہ مراسم رکھتے ہیں ان کے کاروباری مرکز مکتبہ نبویہ کو اگر '' اہل سنت کا رابطه آفس' قرار دیا جائے تو یقینا بے جانبیں ہوگا۔ چاروں صوبول' آزاد کشمیر قبائلی اور شالی علاقہ جات ہی نبییں بلکہ بیرون ممالک سے مسلک ومشرب کی بنیاد پر حضور دا تا گنج جات ہی نبید پر حضور دا تا گنج خش علی ہجو ہری رحمۃ اللہ علیہ شہر لا ہور آنے والے لوگ فاروقی صاحب کے ہال خرور آتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے آئبیں اہل سنت کی سرگرمیوں سے شناسائی اور واقفیت ہوتی رہتی ہے۔

المخضر میہ کہ پیرزادہ اقبال احمہ فارد تی کا وجود اس مثنی عہد میں اہل سنت کیلئے بہت ساری آ سانیوں کا باعث ہے۔

وہ اپنے محسن استاد مفسر قرآن حضرت مولانا محمد نبی بخش طوائی اور حضرت مولانا باغ علی نسیم (رحمہ اللہ تعالیٰ ملیہم) کے مداح بیں اور بڑی با قاعدگی ہے ان کے ایام پورے اہتمام ہے منتے بیں ان کی یادگار جامعہ مسجد نبویہ بیرون دہلی وروازہ لاہور کی نظامت اور بعض اوقات خطابت کا انحصار بھی انہیں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خد مات کوقبول ان کے افکار کو یکسوئی اور ان کے ''کام'' کو مقبول فرمائے۔ اہمین

غبار راه حجاز محرمحبوب الرسول قادرى چيئر مين انظرنيشنل غو ثيه فورم 4/198 جو برآباد (41200)

۲۲ جنوری ۲۰۰۳ء اڑھائی بیجے دن بدھ وار 0300---9429027

0454-721787,042-7594003

#### مقارمه

28

حضرت ملاعلى قارى عليه رحمت البارى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ اَوْلِيَآءَ السَّادَةِ لِلسَّمَآءِ اَقُطَابًا واَعُمَادًا لَلاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَعُلامًا وَاَوْتَادًا وَكَثَّرَهُمْ بِظَهُورِ الْحَقَّ بِكُونهِمُ اللاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَعُلامًا وَاوْتَادًا وَكَثَّرَهُمْ بِظَهُورِ الْحَقَّ بِكُونهِمُ اللاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَعُدَادًا وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ وَمُسْنِدِ الْعُلَمَآءِ هِدَائِةً وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ وَمُسْنِدِ الْعُلَمَآءِ هِدَائِةً وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَمُسْنِدِ الْعُلَمَآءِ هِدَائِةً وَارْشَادًا وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَاتُبَاعِهِ وَاحْبَابِهِ اللهِ لَا لَهُ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ وَاحْبَابِهِ اللّهِ لَنَقُولِيَّةِ اللّهِ لِي اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ وَاحْبَابِهِ اللّهِ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَاتُبَاعِهِ وَاحْبَابِهِ وَالْحَالَةُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ وَاحْبَابِهِ اللّهِ وَالْمُولَةُ لَلْهُ لَا لَهُ لَكُولُولُولُولَامًا وَّاجْنَارًا.

اپ رب کریم ہے اس کے نیک بندوں کی برکت کا امیدوارعلی

بن سلطان محمد قاری عرض گذار ہے کہ بعض حاسداور منافق خصوصاً رافضی
ہمارے آقا وسید تاج المناضر قطب ربانی فوٹ صدانی سلطان الاولیاء
العارفین محی الملة والدین عبدالقادر احسی احسیٰی قدس الله روحه کی عظمت
سے بے خبر رہ کر الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ صحیح النسب سید نہیں
سے بخبر رہ کر الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ صحیح النسب سید نہیں
سے اتفاق کر لیتے ہیں۔ حالانکہ مناسب یہ تھا کہ وہ لوگ جو آپ کے حالات
و کمالات سے بخبر ہیں اپنے ذہن وگر کی نارسائی کا اعتراف کرتے۔
اہل علم و تحقیق کے باس یہ بات بردی معیوب مجھی جاتی ہے کہ کسی کے
اہل علم و تحقیق کے باس یہ بات بردی معیوب مجھی جاتی ہے کہ کسی کے
انسب کے معاملہ میں تحقیق و تنقیح کے بغیر ہی کوئی رائے قائم کرلی جائے۔
ان حالات میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے حسب و نسب کے متعلق

تحقیقی کوا نف سامنے لائے جائیں۔ چنانچہ میں نے اس مختصر سی کتاب کا نام "نزبة الخاطر الفاتر في مناقب السيد شريف عبدالقادر" ركها- اور ايخ اللہ سے حق گوئی کی توقیق کا جویا ہول۔

حضرت مولانا عبدالرحمن نور الدين جامي رحمة الله عليه نے اپني كتاب نفحات الانس من حضرات القدس ميں لكھا ہے كه سيدنا فينخ عبدالقادر جيلاني ثابت النسب سيد بيل - جامع حسب ونسب بين - والد بزرگوار كي نسبت سے حسنی علوی اور والدہ کی نسبت سے سیدعبداللہ صومعی زام سینی

ا حضرت مولانا نور الدین عبدالرحمٰن جای بڑے مشہور صوفی 'شاعر اور نعت سرائے رسول مانے جاتے ہیں۔ والد کا نام احمد وتتی تھا۔ جام کے قصبہ میں بیدا ہونے کی وجہ سے جای مخلص ہوئے مذہباً حفی اور مشرباً نقشبندی تھے۔ آپ کی نگاہ ظاہری اور باطنی علوم پر تھی سلطان حسین مرزا آپ کے عقیدت مندوں میں تھا۔ آپ نے حضرت سعد الدین کا شغری ہے بیعت کی۔خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ے بھی ارادت رہی اور خواجہ محمد یارسا خلیفہ حضرت خواجہ نقشبند سے بھی فیض روحانیت حاصل کیا۔ آپ کا کلام عشق ومعرفت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ علوم کی اکثریت برعبور رکھتے تھے۔ لفظ جام کے اعداد کے مطابق آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ خواجه علی سمر قندی تلمیذ سید شریف اور مولانا شہاب الدین محمر تلمیذ تفتاز انی کے درس میں پڑھتے رہے۔ مباحث و مناظرہ میں اپنے وقت کے امام مانے گئے ہیں۔ اور آپ کے معاصرین نے آپ کے کمال کا اعتراف کیا ہے تصوف میں آپ کی تصانیف شہرہُ آ فاق ہوئی ہیں نفحات الانس - جاری ہے

فضیل بن عماض کے مزار کے قریب مکہ معظمہ میں مزار معلیٰ میں واقع ہے۔

ننہال

الحانبين تنقيه

والدہ مکرمہ کی نسبت ہے آپا سلسلۂ نسب حضرت امام سید الشہد اء ابوعبداللد حسین بن سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللد عنہ سے جاملتا ہے۔ معتبر اور ثقہ روایتوں میں آپ کا ننہالی سلسلۂ نسب یوں بیان کیا گیا

\_\_\_

سيد محى الدين ابو محمد عبدالقادر بن امته البجبار بنت سيد عبدالله صومتى رحمة الله عليه بن سيد ابوالعطاء بن سيد كمال الدين عيسلى بن سيد كمال الدين عيسلى بن سيد ابوطاء الدين محمد جواد بن امام سيد على رضا بن امام موسى كاظم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام سيد الشهد اء ابوعبدالله حسين بن امام المراكمومنين امام المتقين سيد على بن ابى طالب رضى الله عنهم الله عنهم المتقين المام المتقين سيد على بن ابى طالب رضى الله عنهم الله عنهم المتقين سيد على بن ابى طالب رضى

ان سبتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ شریف الطرفین اور صحیح النسبین سید تھے۔ آپ کے والدین کر سیدین کا سلسلۂ نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے۔ اس سلسلۂ عالیہ کی ابتداء اور انتہا متواتر صحیح ثابت اور ایسی روثن

ہے جبیہا آ فاب عالم تاب ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کسی قتم کا اختلاف و زاع یا تاویل و دفاع کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ۔ محققین امت کا اس یر اتفاق رائے ہے مگر بعض رافضی اور ملحد اپنی سمج روی۔ منافقت اور تعصب ہے اسے خلط مبحث نہیں کریکتے۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کینہ یرور حاسدین کے شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ آپ کے واضح البربان نسب شریف برکسی دلیل کا احتیاج نہیں

فَكَيْفَ يَصّح في الْآذهَان شيى" إذًا احتياجَ النَّهَارُ إلى دَلِيُل علامه يَ ورق نے اپنی تصنيف " قواعد في موايد قواعد" كے من ميں نب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم یر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں دینی نسبت ہی معتبر ہے۔ لیکن اس دینی نسبت کیماتھ ساتھ اگر خاندانی نسب کی یا کیزگی بھی میسر ہوتو دین نسب کاموکد ہو جاتا ہے اور السے شخص کے رہند کو عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی اصول کی روشی میں سیدنا شیخ ابومحرسیدعبدالقادر رضی التدعنہ کے اس قول قدمی هذه علی رِقبَة كُلِّ وَلِيَّ اللَّهِ كَي شهرت وقبوليت مَلي تقيل آب كے زمانہ ميں كوئي الشخف بھی بلندنسبی اور خوش خصالی وعبادات میں آپ کا ہم عصر تہیں تھا۔ آب کے مرید کا ایک ہی رات میں ستر بار متلم ہو کر عسل کرنا۔ اور بادشاہ وقت کی سم یر که میں ایسی عبادت کروں گا۔جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ بیفتوی کہ تمام آ دمیوں کو ہٹا کر تنہا طواف کعبہ کرے۔ آب کے شرف علم کی بہت بڑی دلیل ہے۔'' سیدنا شخ می الدین عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه حنبلی المذہب شے۔ لیکن اپنے زمانہ میں چاروں مذاہب (حنی شافعی مالی اور حنبلی)
پر فتوی دیا کرتے ہے۔ بادشاہ وقت کو تنہا طواف کعبہ کا فتوی انتہائی ضرورت کے پیش نظر دیا گیا تھا۔ لاق الضّرورات تبسینے الممحطوراتِ منسینے الممحطوراتِ منسینے الممحطوراتِ منسینے الممحطوراتِ منسینے الممحطوراتِ منسینے المحطوراتِ منسینے المحطوراتِ منسین ہے اور پچھ بیدنوی اس یوفتوی اس واقع کے منافی نہیں جب خلیفہ مہدی مکہ میں آئے اور پچھ روز قیام کرنے کے بعد طواف کعبہ کے وقت لوگوں کوعلیحدہ کر دیا گیا۔
اس پر عبدالله بن مرزوق نے بڑی جرآت سے آگے بڑھ کر کہا۔
اس پر عبدالله بن مرزوق نے بڑی جرآت سے آگے بڑھ کر کہا۔
اس پر عبدالله بن مرزوق نے بڑی جرآت سے آگے بڑھ کر کہا۔
اس پوعوام کے وربیت اللہ کے درمین حاکل ہونے کی کس نے اجازت آپ کوعوام کے وربیت اللہ کے درمین حاکل ہونے کی کس نے اجازت دی ؟''اس نے جواب میں شخ عبدا تقادر کا نام لیا تو وہ مطمئن ہو گئے۔

#### أولاد واحفاد

''فتوح النيب' كے آخر ميں لكھا ہے جب سيدنا شيخ عبدالقادر جيلانی رضی الله ونه مرض الموت ميں صاحب فراش تھے تو آپ كے جيئے سيدعبدالوہاب نے عرض كى كه جھے وصيت فرمائيں تاكه ميں اس پرعمل سيدعبدالوہاب نے عرض كى كه جھے وصيت فرمائيں تاكه ميں اس پرعمل

ا شیخ سیف الدین عبدالوہاب رحمۃ اللہ عدیہ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے فرزند منے شعبان ۱۲۵ ہوئی پیدا ہوئے ۲۵ شوال ۱۰۳ کو وصال ہوا جملہ عوم ظاہری و بالنی اپنے والد ہے لئے منقول ومعقول معاصرین علما ہے حاصل کئے۔ بلادمجم میں ممروف سیاحت رہے۔ والدکی اجازت سے وعظ فرماتے تھے۔

# کریں۔ کیونکہ میں الیم مجھلی کی طرح مضطرب ہوں جو خشکی پر تڑ پ

اس شعر ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ایک صاحبز ادہ ابوصالے نامی بھی ہوگا۔ آپ کی ایک لڑکی امتہ البجار فاطمہ تھی۔ اس بیٹی کا نکاح شیخ ابوالحسن عبدالرحمن بن طفسونجی کے بیٹے سے ہوا تھا۔ كتاب الذيل مين لكها ہے كه سيد ابوالمحان فضل الله بن سيدنا سيخ عبدالرزاق نے جو ابوصالح نصر قاضی القصناء کے بچاہتھے ہے کہا کہ میں نے اینے چیا سید ابوعبداللہ عبدالوہاب سے سنا ہے تو اس سے بیا ثابت ہوتا ہے کہ ابوالمحاس فضل اللہ اور ابوصالح نصر دونوں آپ کے بوتے

آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے ہاں کوئی لڑ کا پیدا ہوتا تو اس كو كود ميں اٹھا كر كہا كرتا" بياتو ميت ہے" اس طرح اس كى محبت ميرے دل سے ختم ہو جاتی۔ جب وہ بچہ موت كى وادى ميں چلا جاتا تو میرے دل پر بچھاڑ نہ ہوتا کیونکہ پیدا ہوتے بی میرا دل اس کی محبت

ہے خالی کرلیا جاتا تھا.

آب كابيرحال تھا كەمجلس وعظ ميں آب لوگوں كورشد و ہدايت كى طرف بلانے کے فریضہ میں مصروف تھے تو آپ کو آ کیے بیٹے کی موت کی اطلاع دی گئی تو آب اس فریضہ سے دستبردار نہ ہوئے اور نہایت صبر وسکون میں تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ حتیٰ کہ جلس کے اختیام پر جب الوك عسل ہے فارغ ہو چكے ہوتے تو آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی سنھے جن کا نام سید ابواحمہ عبداللہ تھا عمر میں آپ سے جھوٹے تھے اور علم و تقویٰ میں خاصا حصہ ملا تھا مگر وہ حالت شاب میں ہی فوت ہو گئے سنھے۔

آپ کی ایک ہمشیرہ عائشہ نامی تھیں جو صاحب کرامات تھیں ایک وفعہ جیلان میں ختک سالی نے عوام کو پریشان کر دیا۔ لوگوں نے باران رحمت کیلئے ہر چند دعا کیں کیں مگر بارش نہ ہوئی آخر وہاں کے نیک بندے جمع ہوكر آپ كى ہمشيرہ كے ياس آئے اور باران رحمت كيلئے التجا کی۔ آپ نے اٹھ کر صحن میں جھاڑو دیا۔ اور عرض کی۔ '' اے میرے رب کریم فرش پر میں نے جھاڑو دے دیا ہے اب اس پر یانی چھڑ کنا تیرا کام ہے۔ کہتے ہیں لوگ بارش سے بھیکتے ہوئے اپنے گھروں کو بہنچ۔ آپ نے کافی عمریائی اور جیلان میں ہی فوت ہوئیں۔ سيدين عبدالقادر رحمة التدعليه كاليك اورلز كالجن كالسم كرامي سيد عیسیٰ تھا۔ انہوں نے علم دین اپنے والدمحترم سے حاصل کیا۔ تمام عمر درس و وعظ میں مصروف رہے۔مفتی بھی زہے۔نصوف پر ایک کتاب "جواہر الاسرار ولطائف الانوار" لکھی تھی۔علم حدیث مصرین مکمل کیا اور ساے ۵ ھ میں مصر میں ہی فوت ہوئے۔

أولاد كى تعليم وتربيت

سيدعبدالوماب رحمة التدعليه سيدعبدالعزيز رحمة الله عليه سيد الجبار

رحمة الله عليه سيدتاج الدين رحمة الله عليه عبدالرزاق رحمة الله عليه تو با قاعده علم حديث كے اساتذه ميں شار جوتے بيں وعظ بھى ديتے اور فتوىٰ بھى سيد ابراجيم رحمة الله عليه تو واسط كى طرف چلے گئے اور وہيں ۵۹۲ھ كو واصل بحق ہوئے۔

کہا جاتا ہے کہ سید عبداللہ وسید محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث پڑھاتے رہے ہیں یہ دونوں آپ کی اولاد میں سے سب سے بڑے تھے۔سید بیجی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے رہے ہیں اور مصر میں قیام پذیر ہوئے آپ سے عوام کو ہڑے علمی اور روحانی فائدے حاصل ہوئے سید موی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں حدیث پڑھاتے رہے اور کافی لمبی عمر پائی بہت سے لوگ علیہ دمشق میں حدیث پڑھاتے رہے اور کافی لمبی عمر پائی بہت سے لوگ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے مصر کو بھی گئے۔ مگر وطن دمشق کو ہی ایک ہوئے سید موٹ وہی گئے۔ مگر وطن دمشق کو ہی بنایا اور وہیں محاس سے سے سے سے سب سے بائی یہ آپ کی اولاد میں سے سب سے بیانی میں فوت ہوئے مقے۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی القدعنه کی اولاد کے آکثر افراد نے بغداد میں وفات پائی ان کے مزارات آپ کے مزار انور کے قرب و جوار میں ہیں۔رضوان اللہ علیہم اجمعین

پوتوں اور نواسوں کی علمی تربیت

سید عفیف الدین بن مبارک مشہور صاحب قلم و تصنیف ہوگذر سے الشہرادہ داراشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں آپ کے حالات لکھتے ہوئے آپ کا سال پیدائش ۵۲۸ھ اور تاریخ وفات ۲ شوال ۱۲۳۳ھ کھا ہے۔ اور مزار مبارک بغداد میں لکھا ہے۔

لڑكا سيرسيف الدين يجي بغداد ہے ججرت كركے شہر حماة ميں جلا كيا۔ اور وہیں ۲۲ کھ میں واصل بحق ہوا۔ اس صاحبزادے کی قبرنہر عاصی کے

کنارے پر ہے۔ آپ کا ایک بیٹا سید شمس الدین محمد گیلائی الحموی رحمة اللہ علیہ تھا۔ اور ان کے دو بیٹے تھے جن کا نام سید عبدالقادر تھا (جو لا ولد فوت ہوئے) اور دوسرے کا نام سید علاء الدین علی الگیلائی الحموی تھا۔ ان کے تین بیٹے تھے۔ سید بدر الدین حسن رحمة اللہ علیہ سید شمس الدین محمد رحمة اللہ علیہ سید بدر الدین حسن رحمة اللہ علیہ سید بدر الدین حسن رحمة الله علیہ سید بدر الدین حسن رحمة الله علیہ کے بال دو بیٹے سید احمد ابوالعباس اور سید شمس الدین محمد تھے۔ سید احمد ابوالعباس اور سید الوالنجا کے نام احمد ابوالعباس رحمة الله علیہ کے دو بیٹے سید عبدالباسط اور سید ابوالنجا کے نام سید عبد الله علی در سید الدین حد سید غلی در سید الدین سید سید سید میں۔

سید عبدالرزاق تھا۔ یہ سید عبدالرزاق اپنے وقت کے شیخ الثیوخ ہو سید عبدالرزاق تھا۔ یہ سید عبدالرزاق اپنے وقت کے شیخ الثیوخ ہو گذرے ہیں شہر حماۃ میں فوت ہوئے اور ''زاویہ ندکور'' میں مدفون ہیں آیا لاولد شے۔

سید شمس الدین محدین سید علاؤ الدین حموی کا ایک صاحبز اده جن کا اسم گرامی محی الدین عبدالقادر رحمة الله علیه تفاد ان کے ایک صاحبز او به مشمس الدین محمد نامی ہوئے ہیں۔ پھر ان کے صاحبز او بے محمی الدین عبدالقادر ہے۔ انکے تین لڑکے سید درولیش محمد سید شرف الدین سید عبدالله (دونوں حماۃ میں لادلد فوت ہوئے) ادر سید عفیف الدین حسنین البحیل نی اولاد حماۃ میں ہے ۹۹۰ میں فوت ہوئے اور اپنے ادر اپنے بررگوں کے زاویہ مزارات میں مدفون ہیں۔

سیدنور الدین حسین بن سید علاء الدین علی الگیلانی الحموی کے ہاں

ایک بیٹا ہوا۔ جس کا نام سیدمحی الدین کیجی تھا۔ ان کا ایک لڑ کا جس کا نام سید شرف الدین قاسم تھا۔ اور ان کے صاحبز اوے کا نام سید شہاب الدين احمد تھا۔ ان كے ايك بھائى بھى تھے۔سيدشہاب الدين احمد كے لڑ کے کا نام سیدعلی ہاشمی تھا۔ ان کی اولاد اب تک حماۃ میں موجود ہے۔ الله تعالی البیل اینے امن میں رکھے۔

جناب شیخ سیر عبدالقادر رحمة القد علیه کی ساری اولاد رتبه جلیله بر فائز رہی اور مشہور آفاق رہی ہے جو شخص اس واضح حقیقت سے انکار كرتا ہے اے ہم يى كہد كتے ہيں كہ إنَّ شَانِئكَ هُوَ الْآبْتَرُ مندرجہ بالا حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنه کی اولاد سیج النسب ہے جس میں کسی قتم کا شک و شبہ ہیں کیا جاسکتا بہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیونکہ سے ترین عقیدہ کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظبور بھی ای خانوادہ سے ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے اپی کتاب المهدی میں اس بات کو ثابت کیا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں بیابھی ثابت کیا ہے کہ امام مہدی باپ کی نسبت سے حسنی اور والدہ کی نسبت سے سینی ہوں گے۔

لبعض اکابرنے کہا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تو اللہ نے آب کی اولاد کو قطبیت كبرى عنايت فرماني- آپ قطب اكبر تصحضرت سيدنا سيخ عبدالقادر جبلاني رحمة الله عليه قطب اوسط اور حضرت امام مهدى خاتمة الاقطاب

ہوں گے۔

سينخ ابوعبدالله بن احمد بن قدامه بيان فرمات بي كه ين الاسلام محى الدين عبدالقادر جيلاني رخمة الله عليه نازك بدن كشاده سينهٔ ميانه قد ، كھني لمبی دارهی اور گندی چبره نقاب پیوسته بهویس بلند آواز نبهایت خوبصورت چرہ اور تیز فہم تھے۔ تحصیل علم میں آپ نے بڑی محنت سے کام لیا اور فروع و اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیا۔ آپ بہت سے آئمہ وقت اور مشارکے زمان سے علوم حاصل کرتے رہے۔ فقہ ابوالوفال اعلی بن عقبل جسے جید فقیہہ سے حاصل کی۔ حدیث وقت کے متند محدثین سے سی تفصیل کیلئے ہماری کتاب "اربعین" ویکھیں۔علم ادب آپ نے یکی بن علی تبریزی سے سیکھاروحانی تربیت کیلئے آپ وفت کے مشائخ واولیاء کی صحبت میں رہے جن کی تفصیل آ کے جل کر دی جائے گی۔ آپی اس علمی جدوجہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ اپنے معاصرین میں سے گوئے سبقت لے كئے \_ تخصيل علم ميں آپ نے برى محنت اور رياضت كا جوت ديا۔ آخر

ا تاج العارفين حضرت شيخ ابوالوفاعلى بن عقيل رحمة الله عليها حضرت غوث الاعظم كے اسا تذہ ميں شار شيخ جاتے ہيں حضرت شيخ محرشنكى سے نسبت ارادت ركھتے تھے۔ شيخ على ہيتی شيخ بع بن بطؤ شيخ عبدالرحن طفسونجى شيخ مطرباالبارزانی شيخ ماجد كردى شيخ اجد كردى شيخ احد بن تقى وغيرہ آپ كے مريد تھے جب جناب غوث پاك بمہلى دفعہ بغداوتشريف اسمد بن تقى وغيرہ آپ كے مريد تھے جب جناب غوث پاك بمہلى دفعہ بغداوتشريف السكان تھے۔ آ كے حلقہ درك ميں شريك ہوئ تو آپ پر بركى نظر كريمانہ فرماتے اور آپ كى ذات پر فخر و مباہات كا اظہار فرماتے تھے ٥٠٠ه كے بعد وفات بائى اور آپ كى ذات بر فخر و مباہات كا اظہار فرماتے تھے ٥٠٠ه كے بعد وفات بائى

كار علائق دنيا سے قطع تعلق كركے ياد اللي ميں مشغول ہو گئے وعظ درس اور نصائے میں مصروف ہو گئے۔ ای زمانہ میں آپ کے القاب امام الفريقين موضح الطريقين كريم الجدين معلم الطرفين اور غوث التقلين مشہور ہوگئے۔ زمانہ بھر کے مناقب آپ پر روش ہو گئے اور دین کے مناصب آب برعیال ہو گئے علم کے مراتب آپ کو زیب دینے لگے اور ا شریعت کے نشکروں میں آپ کی دجہ سے قوت آگئی علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے حلقہ شاگردی میں آگیا وقت کے فقیہہ آپ سے علم وفضل کی جھولیاں بھر کر جیار وانگ عالم میں پھیل گئے۔ بہت سے فقراء اور مشائ نے آب سے خرقہ خلافت کی سعادت حاصل کی شیوخ بمن کی روحانی تربیت کا آپ ہی مرکز ہے۔ بعض نے بغداد بھنے کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بعضول نے اپنی کبرسی اور بڑھانے کی وجہ سے قاصد بھیج کرخلافت کی خلعت حاصل کی۔ سے ابومدین فضیب المغربی نے ای واسطے مشرق کو مغرب یر فضيلت دي تھي كه جناب ينتخ سيد عبدالقادر جيلاني رضي الله عنه جانب

إسم كرامي شيخ شعيب بن حسين ابومدين تھا۔ شيخ ابوالغير ائے مغربي رحمة الله عليه ك مريد تھے۔ سيد عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كے شخ طريقت تھے سرزين مغرب کے بلند پایئے مشاک میں سے شار ہوتے ہیں آپ نے بذر بعد کشف جب جناب غوث الاعظم كو قَدَمِي هذه على رَقبةِ وَلِيَ الله كا اعلان كرتے سنا تو سرجه كا كركها اللَّهُمَّ إِنِّي الشهدُكَ والشهدُ ملائككَ إِنِّي سَمِعُتُ وَاطلعتُ آبِكُ وصال ٥٩٠ه مين بوا\_ (سفينة اللهولياء داراشكوه) شرق رہتے تھے۔ اور آپ نے ملی مدنی مشائح کو تربیت دی تھی۔

نصانیف

سیرنا و مولانا شخ سید عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کی بهت سی تصانیف بین از ال جمله مندرجه ذیل کتب طالبان حق کیلئے ہمیشہ کیلئے مشعل راہ بنیں۔

غنیۃ الطالبین۔ اور فتوح الغیب تصوف کا خلاصہ ہیں۔ اور بے عیب تصانیف ہیں۔ جلاء الخاطر فی الباطن والظاهر بڑی مشہور کتاب آپ کی عمرہ تصنیف ہیں۔ جلاء الخاطر فی الباطن والظاهر بڑی مشہور کتاب آپ کی عمرہ تصنیف ہے۔ آ کی مجالس شریفہ کے بیان و حالات میں فتح الربانی والفیض الرحمانی ہے۔ فاری زبان میں ''مرکا تیب' اور مختلف اشعار جس میں اسرار شریفہ بیان کئے گئے ہیں۔ آ کی تصانیف میں ہے ''امداد یومیہ' تو اہل دل کیلئے ہمیشہ حرز جان رہے۔ اضراب مستفیضہ اور صلوٰ قالشریف فتوح الی اللہ کے کہلے دروازے ہیں۔

گیلان مقام ولادت

گیلان آپ کا شہر ولادت ہے۔ عربی میں "کی" کوج" ہے

ام الخير امتد البجار بنت شيخ صومتی رضی القد عنه حضور غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ خدا رسیدہ خاتون تھیں آپ کی عمر ساٹھ سال تھی جب جناب غوث بیدا ہوئے جس پاکیزہ تربیت میں جناب غوث پاک کو بالا گیا اس میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بردا ہاتھ ہے آپ ہی کی نفیدت نے جناب غوث الاعظم کو صغر سنی (بقید الطّے صفحہ پر) ہاتھ ہے آپ ہی کی نفیدت نے جناب غوث الاعظم کو صغر سنی (بقید الطّے صفحہ پر)

تبدیل کرکے جیلانی بڑھا جاتا ہے۔ اس کا مخفف جیلی ہے۔ آپ معلم میں پیدا ہوئے اور الاکھ میں واصل بخق ہوئے اس طرح آپ نے او سال عمر شریف یائی تھی۔

جب آب این والدہ کے پیٹ میں تھے تو جاند منزل سعد میں تھا جس كابيمطلب تفاكه آب انبياء كي طرح ياكيزه زندگي لے كر آئے ہيں آ کی والدہ امتہ الجبار کا بیان ہے" جب آپ پیدا ہوئے تو ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہ پیا کرتے تھے۔ ایک بارجس دن عبیر کا جاند بادلول کی وجہ سے نظر نہ آیا تو آپ کی والدہ نے بورے اعتماد سے کہا کہ آج رمضان کی آخری تاریج ہے۔ کیونکہ عبدالقادر نے آج دودھ بیس یا۔ ای دن ہے بیہ بات سارے گیلان میں مشہور ہوگئی کہ اشراف کے گھر جو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ رمضان میں اس نے دن کے وقت دودھ بہیں بیا۔ سيدنا قطب الاقطاب يتنخ سيدعبدالقادر جيلاني فرمات بي كه بجين میں مجھے ایک دفعہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بیل کے بیکھیے کھڑا ہوکر عام کسانوں کی طرح ہل جلانے لگا۔میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ جب اس بیل نے ایک انسان کی زبان میں مجھے کہا۔عبدالقاور تم كاشتكارى كيلئے بيدانبيں ہوئے اور الله تعالى نے تهبيں اس كا حكم بھى نہیں دیا۔ میں ڈر کر گھر آگیا اور گھر کی حصت پر چڑھا تو میں نے

( ہ شیہ بقیہ از صفحہ گذشتہ ) میں ہی قزاقوں کو توبہ کرانے کی ہمت دی تھی آپ جناب غوث کے زمانہ طالب علمی میں دفات یا گئیں۔ آپ کی دفات کا زمانہ ۱۸۸ھ کے بعد کا ہے۔ ( ماخوذ از سفینۃ الاولیاء )

في مناقب الشيخ عبدالقادر نزبهة الخاطر الفاتر حاجیوں کوعرفات میں کھڑے دیکھا۔ میں والدہ کے باس آیا اور عرض کی کہ مجھے اجازت دیں تا کہ میں بغداد بھیج کر علماء کرام سے علم اور مشائ سے طریقت کا فیض حاصل کروں۔ میری والدہ نے وجہ دریافت کی تو ان تازہ واقعات کو بیان کر دیا۔ والدہ روتے ہوئے اٹھیں اور اندر جا كرميرے والد كا ورثه اى دينار باہر لے كر آئيں۔ جاليس دينار ميرے بھائی كيلئے ركھ كر جاليس دينار ميرے حوالے كئے اور ميري بغلی کے نیجے ی ویئے اور سفر کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی نفیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سے بولنا اور الوداع کہتے ہوئے فرمایا۔"میں مہمیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں شاید میں تمہیں زندگی میں نہ دیکھ سکوں۔ میں ایک قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوا۔ جب ہم ہمدان سے آ کے پہنچے تو ساٹھ راہزن قافلے پر ٹوٹ یڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا مرکسی نے جھے ہے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر کہنے لگا فقیر! تمہارے پاس کھے ہے! میں نے بتا دیا جالیس دینار بغل کے نیجے گذری میں ی رکھے ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھ کر چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ ایک دوسرے ڈاکو نے یمی سوال کیا اور ویا بی جواب یایا۔ تمام ڈاکو ائے سردار کے یاس جمع ہوئے تو میرے متعلق یہ بات بتائی۔ مجھے اس نیلے پر بلالیا گیا جہاں وہ مال تقلیم کرنے میں مصروف تھے اور سردارنے دریافت کیا۔ تمہارے پاس کیا ہے میں نے اسے بتایا جالیس دینار اس نے کہا اچھا دکھاؤ تو سہی جب میری بات سے نکلی تو یو چھنے لگے تہبیں سے کہنے پر کس نے آمادہ کیا تھا۔ میں نے بتایا گھر سے چلتے وقت میری والده نے مجھے ہمیشہ سے بو لنے کی تلقین کی تھی۔سردار رو دیا اور کہنے لگا۔ یہ بچہ مال کی نصیحت سے نہیں بٹا۔ میں نے ساری عمر اپنے اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں ضائع کر دی ہے۔ سردار تمام ڈاکوؤں سمیت تائب ہوگیا ول لوگول كولوٹا ديا گيا۔ ايك روايت ميں بيجھی ہے كداہل كاروال نے بھی آئے ہاتھ پر تو بہ کرلی۔ اور مال تقلیم کر دیا۔ آپ اس سفر میں ٨٨٨ ه ميل بغداد ينيج اور علمائے زمان سے قرآن و صديث فقه اوب اور لغت وغيره علوم كى مختصيل ميں مشغول ہو گئے۔حتی كه آپ اپنے ہم عصروں سے فائق ہو گئے اما ہ سے آیے نے بغداد میں وعظ و درس کا سلسلہ شروع کر دیا اورعوام الناس کی اخلاقی زندگی کوسنوار نے لگے۔ آپ کی کرامات حد تواتر ہے تجاوز کر گئی تھیں۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ جس قدر کرامات و برکات آپ سے رونما ہوئیں۔ کسی بھی صاحب ولايت مے ظہور ميں تبيں آئيں۔

## اخرقه خلافت کی سند

آپ كوخرقه خلافت حضرت شيخ قاضي القصاء ابوسعيد مبارك بن على مخزوی اسے ملا۔ انہوں نے شخ ابوالحن علی بن یوسف القرشی الہکاری

ا ابوسعید مبارک بن علی مخز وی صاحب کمال بزرگ تنے۔حضرت خضر کے رفیق و تديم حنبلي المذهب تصاورت الوالحن البكاري سے بيعت تھے۔ جناب غوث الاعظم رحمة الله عليه ف آب سے خرقه خلافت حاصل كيا۔ جب جناب غوث ياك نے الله سے عہد كيا كہ جب تك مجھے خود كھلايا بلايا نہ جائے ميں بچھ ہيں كھاؤں كا۔ آپ ای بیں جنبوں نے آپ کو کھانا کھلایا آپ ۱۱۵ ھو کوفوت ہوئے۔ ے انہوں نے سینے ابوالفرح طرطوی کے ہاتھ سے حاصل کی۔ شیخ طرطوی نے سے ابو بر شبلی ہے اور انہوں نے شنخ ابوالقاسم جنیر بغدادی رضی اللہ ا تعالی عند انہوں نے بین سری مقطی رحمة الله علید اور انہوں نے بین کرخی رحمة الله عليه انبول نے شخ واؤد طائی رحمة الله عليه انبول نے شخ حبيب جمی انہوں نے شیخ حس بھری رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے سیدنا امير المونيين حضرت على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه ــــــخرقهُ خلافت حاصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تع لی عنہ نے جناب رسالتمآب حضرت محمد الرسول صلى الله عديد وسلم ع خرقة فيض حاصل كيا-آپ کے مثال کے سے ایک بزرگ جماد دباس ایکی ہیں آب ای تھے۔ مگر آپ یر معارف و اسرار کا دروازہ کھل گیا۔ اور مشائح کبار نے آ ب سے روحانی فیض حاصل کیا۔ ایک دن حضرت سیدعبدالقادر جیلانی رحمة الله عليه ينتخ حماد كے ياس ايك مسافر خاند ميں بيٹھے تھے۔ جب آب باہر تشریف لے گئے تو آپ نے اہل مجلس کو بتایا کر ایک وقت آئے گا كهاس نوجوان كے قدم اولياء الله كى كردن ير ہوں كے۔ اور بيہ بات الله كَ عَمْ سَ اعلانيه الله عَلَى رَقَبَةِ كُلَّ وَلِي اللَّهِ) ہرزمانے کے تمام ولی اللہ ان کے آگے سر تعظیم خم کر دیں گے۔ اور آپ کی وساطت سے ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔

ا ابوعبداللد کنیت حماد بن مسلم نام دباس لقب تھا۔ جناب غوث الاعظم اخص الخاص مصاحب تھے۔ اپنے زمانہ کے شنخ با کرامت تھے۔ اگر چہامی تھے مگرعوم و معارف برآپ کی نظرتھی۔ آپ کے ۱۲ ہزار مرید تھے اور ہر ایک مرید برنظر فرماتے تھے۔

حضرت سينخ عبدالقادر جيلاني رضى التدعنه ايك موقع يرمنبرير بيش وعظ فرما رے شھے۔عوام الن س کے ملاوہ اس مجلس میں پیچاس ولی اللہ بھی موجود تھے۔ اثنائے وعظ جب آپ کی زبان سے میکلمہ نکلا۔ قَدَمِي هذه على رَقَبة كُلّ ولِّي اللّه تو رئیس المشائخ شیخ علی بن الہیتی مضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منبر کے نزدیک بھنچ کر آپ کا قدم مبارک اینے کندھے پر رکھ لیا۔ تاكه آب كے اعلان برعملا اقدام كيا جاسكے۔ چنانچه مشائح مجلس نے بھی اپنی گردنیں جناب غوث اعظم کے یاؤں تک پہنچا دیں۔ دور دراز علاقہ کے مشائخ نے آپ کے اس اعلان کوئشفی طور پر معلوم کر کے اپنی گردنیں جھکا دیں کہتے ہیں۔ شخ ابومدین شعیب المغربی نے اثنائے ورس این کردن جھا دی تھی اور زبان سے فرمایا ''بسروجیتم'' حاضرین نے اس کی وضاحت جابی تو آب نے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہم کے اظہار ولایت کا واقعہ بیان کیا۔ ایک مجمی شیخ نے آپ کی اتباع سے بچکچاہٹ کی تو اس کی ولایت سلب کرلی گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قطب الاقطاب ا اورغوث اعظم تنھے۔

آپ کی کرامات میں ہے یہ بات حضرت شیخ علی بن البیتی کے اذ کار

ا تاج العارفين شخ ابوالوفاء كے مريد شخوت اعظم كے جليس خاص شے۔ آپ كے مداح اور رفیق راہ طریقت شخے مشائخ وقت میں سر برآ وردہ شخے ۱۹۵۵ میں ابعمر ۱۲۰ سال انتقال فرمایا۔ مرقد مبارک وزیر آن میں ہے۔

میں بڑی سند کے ساتھ درج ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے جناب غوث الأعظم كا نام لے شير اس يرحمله آورنبيس ہوگا۔ جو تحض مجھروں كى آ فت ہے محفوظ رہنے کیلئے آ کے نام کا وظیفہ کرلے گا۔ مجھم وہاں ہے د فع ہوجا ئیں گے۔ آیکا نام ہراملیٰ وادنیٰ مخلوق پرِ اثر انداز ہوتا ہے۔ آب کے بیٹے شیخ سیف الدین عبدالوہاب نے روایت کی ہے کہ ہر ماہ چاند طلوع سے قبل میرے والد مکرم کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اگر آئندہ ماہ کے حالات اچھے ہوتے تو وہ بری خوش شکل لے کر ملاقات کو حاضر ہوتا چنانچہ جمادی الآخر ۵۲۰ کے آخری دن جمعہ کو بہت سے مشائح کی مجلس میں موجودگی میں ایک خوبرونوجوان آیا۔ اور آتے ہی السلام سیم یا ولی اللہ کہا اور کہنے لگا میں ملال رجب ہول اور آپ کو پیغام دینے آیا ہول کہ بیہ مہینہ آپ کیلئے اور عوام مسلمانوں کیلئے خیرو برکت ہے گذرے گا۔ ایسے ہی رجب کے آخری دن ایک بدصورت مخص نے آ کر السلام علیم یا ولی اللہ کہد کر بتایا کہ میں ا شعبان ہوں اور بتایا کہ اس ماہ بغداد میں بہت ہے لوگ موت کا شکار مول کے۔ تجاز میں گرانی آئے گی اور خراساں میں جنگ وفساد بریا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایک دفعہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی ماہ رمضان میں علیل ہو گئے ایک شخص آ بکی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آ پ کی مجلس میں اور مشائخ کہار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آ پ کی مجلس میں اور مشائخ کہار کے علاوہ حضرت شیخ علی الیہتی اور شیخ نجیب الدین سہرور دی وغیرہ حاضر تھے اس شخص نے آ کر کہا السلام علیکم یا ولی اللّٰد میں ماہ رمضان ہوں حاضر تھے اس شخص نے آ کر کہا السلام علیکم یا ولی اللّٰد میں ماہ رمضان ہوں

آ ہے کی بیاری صحتندی سے بدل کئی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اور ا بازت جاہتا ہوں۔ کیونکہ آج میری آپ سے بیر آخری ملاقات ہے بیہ كہتے ہى وہ سخض چلا كيا۔ اسى سال آپ كى وفات رہيج الآخر ميں واقع موئی۔ آپ کی وفات رہیج الاول کی بجائے رہیج الآخر میں ایک لطیف اشارہ کی حسن تعلیل ہے کہ ولی نبی سے رتبہ میں ثانوی حیثیت رکھنا ہے۔ اور اول و آخر میں امتیاز کرتا ہے۔

یاد رہے کہ آپ کی وفات کا دن رہے الآخر گیار ہویں تاریخ کہیں بھی ثابت ہیں ہو۔کا۔ حالانکہ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ضرورت ہوگی۔

كلام موجزتي الرام

ہر مومن کو ہر حالت میں تین چیزوں پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ خدا کا علم بجالانا۔ اس کی منع کی چیزوں سے رک جانا اور احکام قضا و قدر پرسرسلیم خم کر دینا۔

جو تخص الله تعالیٰ کے ساتھ راستی اور خلوص اختیار کرلیتا ہے ۔ وہ ہر ما سوائے اللہ ہے ممکین و بے قرار رہتا ہے۔خواہشات نفس انسان کو راہ راست اور حکم خداوندی سے پھیر دیتی ہیں۔خواہشات نفسانی سے ہٹ كركام كرنے ميں رضائے الني عاصل ہوتی ہے۔

ہر مون کو جاہیے کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی کا وستور العمل بنالے تا كہ اسے فلاح دارين حاصل ہو۔ اس حديث كے معانی بول ہیں۔

ایک مرتبه میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا تو آپ نے فرمایا

'' اے لڑے! اللہ کے حقوق نگاہ میں رکھوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو مراقبہ علم میں اپنا راہنما بناؤ تا کہ اس کی المداد حاصل کرسکو جب کوئی سوال کرو اپنے اللہ سے کرو۔ جب مدد مانگو اپنے اللہ سے اگر ساری دنیا کسی معاملہ میں تمہیں نقصان دینا چاہے۔ جے اللہ نے نہیں لکھا تو وہ ایسا ہرگز معاملہ میں تمہیں نقصان دینا چاہے۔ جے اللہ نے نہیں لکھا تو وہ ایسا ہرگز اگر ایسا نہیں کرسکتی اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے صدق فی الیقین سے معاملہ کرو۔ اگر ایسا نہیں ہوسکتا تو ناامید نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ صبر میں ان چیز وں میں اگر ایسا نہیں ہوسکتا تو ناامید نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ صبر میں ان چیز وں میں سے بھی بھلائی نکل آتی ہے۔ جنہیں تم ظاہراً ہرا سمجھتے ہو۔ اور یادر کھو فتح ہمیشہ صبر میں ہے۔ تنگرتی کے بعد کشا کیش ہوتی ہے اور راحت کے ساتھ تکلیف بھی ہوتی ہے (اس حدیث کو ہم نے ''اربعین' میں پوری ساتھ تکلیف بھی ہوتی ہے (اس حدیث کو ہم نے ''اربعین' میں پوری شرح و نسط سے لکھا ہے۔

لوگوں سے وہ شخص سوال کرتا ہے۔ جو اللہ سے ناواقف ہو۔ اور اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہو۔ اور اس کی معرفت ویفین کم ہوگئ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ اس کا اللہ کے علم وعرفان پر پورایفین ہوتا ہے۔ اس کا اللہ کے علم وعرفان پر پورایفین ہوتا ہے۔ اس کی معرفت اللی ہوتا ہے۔ اس کی معرفت اللی برصتی ہوتا ہے۔ اس کی معرفت اللی سے شرم محسوں کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ ایسے خلوص و حضور سے معاملہ رکھو گویا خلقت موجود نہیں اور مخلوق خدا کے ساتھ ایسا معاملہ رکھو۔ گویا تمہماری خواہشات نہیں جب الله کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے گا۔ تو اسے یالے گا۔ اور تمام چیزوں سے نیست اور فانی ہو جائے گا۔ جب مخلوق خداوندی کے ساتھ

تیرا معاملہ بغیر خواہشات کے ہوگا۔ تو انصاف کر سکے گا۔ اور بد انجامی سے محفوظ رہ سکے گا۔

جب دل اللہ کے ساتھ ہوتو کوئی چیز بھی دل سے جدانہیں ہوتی اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں جاتی۔

" میں مغزیے پوست ہول"

آپ نے ان تعمقوں کا ذکر کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ارزانی کی تھیں فرمایا:

''میرے اور تمہارے اور دوسری مخلوقات کے درمیان زمین و آ سان کا فرق ہے۔ مجھے کسی پر قیاس نہ کیا کرو اور نہ کسی چیز کو مجھ پر قیاس کرو۔ جس طرح بادشا ہوں کو دوسروں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ فیاس کرو۔ جس طرح بادشا ہوں کو دوسروں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ (فتوح الغیب)

میں دو قدموں (نفس اور خلق) میں اللہ تک پہنچ گیا ہوں۔ غدیۃ الطالبین میں ابواوائل ہے روایت لکھی ہے۔ جنہوں نے ابن مسعود سے بیان کی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اسے دوزخ کے انیس در بانوں بیان کی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اسے دوزخ کے انیس در بانوں سے بچائے۔ اسے نبیم اللہ الرحمٰن الرحیم بڑھنا چاہیے۔ اس کے انیس حروف ہیں۔ اور ہرایک حرف ڈھال بن کر حفاظت کرتا ہے۔ جس کا رتبہ بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے گناہ صغیرہ سر زد نہیں ہوتے۔ بلکہ ہر مخالفت اس کے نزدیک گناہ کبیرہ ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے جب بندہ گناہ کو چھوٹا اور حقیر گناہ کبیرہ ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے جب بندہ گناہ کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے۔ جب بندہ اسے بڑا سمجھتا

شارامام مالک کے شاگردوں میں ہوتا ہے اور حضرت اسرافیل (بقید ایکے صفحہ بر)

ت توبہ کرتے ہیں۔ اور خواص غفلت کے گناہ سے تائب عفلت سے تائب رویت حسنات کا تائب غیر اللہ سے تائب ہونے والے ایک ، وسرے سے امتیازی حیثیت کے مالک ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها بل يزيدُ الانسان ليفجر امًا مه كي تفير بيان فرمات مي كم کناہوں کو مقدم اور تو بہ کو مؤخر رکھو۔ انسان ہر وفت کہتا ہے کہ میں عنقریب تو بہ کر لوں گا۔ حتی کہ اس بری حالت میں مرجاتا ہے۔ ابوعلی وقاق فرماتے ہیں کہ تو یہ کے معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو یہ کی تین قشمیں ہیں۔ تو ہہ۔ انابت اور اوبت جو شخص خوف عذاب ہے تو ہہ كرے وہ صاحب توبہ ہے۔ جوظمع نواب كيلئے توبہ كرے وہ صاحب انابت سے جوغفلت ہے تو بہ کرے وہ صاحب اوبہ ہے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ تو بہ مونین کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے۔ تُوبُوا الى اللهِ جَميْعًا الى لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ انابت اولياء مقربين کی صفت ہے قرآن یاک میں ہے۔ وجاء بقلب منیب اور اوبۃ انبیاء اور مرسلین کی صفت ہے۔ قرآن میں ہے۔ نعم الْعَبُدانَّه 'اوَّ ب' حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه فرماتے تھے میں ایک دن سر قطی

(حاشیہ بقیہ از صفحہ گذشتہ) کے مرید تھے۔سلسلۂ ملامتیہ کے امام مانے جاتے تھے ہزاروں کرامات آپ سے صاور ہوئیں۔ آپ کی تاریخ وفات ۲۶ شعبان ۲۰۹ھ مزار مصريين ہے۔ قبر پر انوار پر بيعبارت كنندہ ہے۔ ذُو النُّون حَبِيْبُ اللَّهِ مِنَ الشُّوق قَتُيلُ اللَّهِ

في مناقب الشيخ عبدالقادر نزبية لخاطر الفاتر رحمة التدعليه كي خدمت مين حاضر جواتو آب كويريثان يايا-آب نے بتایا کہ آج میرے یاس ایک نوجوان نے آ کر سوال کیا کہ تو بہ کسے کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ تو اینے گناہوں کو فراموش نہ کرے۔ اس نوجوان نے میری بات ہے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ تو یہ تو یہ ہے کہ تو اینے گنا ہول کو فراموش کر دے حضرت جنید رحمة اللہ علیہ کہنے سكے ميرے زويك بھى اس نوجوان كى بات كى تھى۔حضرت جنيد رحمة الله عليه كينے لكے ميرے زويك بھى اس نوجوان كى بات سي تھى۔ حضرت سرسی مقطی نے وجہ یوچھی تو میں نے بتایا کہ میں حال جف میں تھ تو الله تعالیٰ نے مجھے حال وفا کی طرف بھیجا۔ بس حال وفا میں جق کاذکر بھی جفا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت سری مقطی حیب ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں تقویٰ اس حالت کا نام نہیں کہ دن کو روزه رکھا اور رات کونماز پڑھ لی۔ اور باقی اوقات کو ضائع کر دیا۔ بلکہ تقویٰ تو اے کہتے ہیں کہ اللہ نے جے غلط کہا ہے اے چھوڑ ویا جائے اور جسے فرض کہا ہے۔اے اینالیا جائے اس کے بعد جو کچھ ملے وہ خیر الی الخیر ہے۔ ابن حفیف کے نزدیک تقوی ہراس چیز سے پہلوتھی کرنے کا نام ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ سے دوری کا امکان ہو۔ نو دی رحمة الله علیه فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو دنیا اور اس کی آفات سے بچے۔ ابوزید کہتے ہیں کہ متی وہ ہے جو کلام کرے تو اللہ کیلئے اور جب خاموش رہے تو اس کی رضا کیلئے۔ ابو درداء رحمة التدعليه فرمايا كرتے تھے۔

برید المَوْاُنْ یُوْتِی مُناهٔ دَیَابِی اللهٔ اَفْضَلُ مَا استقا لیقُولُ الْمَوْ فَائِدَنِی وَمَا لِی وَتَقُوی الله اَفْضَلُ مَا استقا انسان تو چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات بوری ہو جا کیں مگر اللہ تعالیٰ وی کرتا ہے جو اس نے ارادہ کیا ہو۔ انسان تو کہتا ہے کہ یہ چیز بھی میری ہے اور مفید ہے حالانکہ تقویٰ تمام فائدوں سے افضل ہے۔ کتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ دنیا مصائب پرتقیم کی گئی ہے۔ اور جنت تقویٰ بر۔

اِتُفُوا الله حقَّ تقاته کی تفییر یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ نافر مانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اسے فراموش نہ کیا جائے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ کفران تعمت نہ ہو۔

آ داب روزه اور اقوال غوث اعظم رحمة الله مليه

روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھے کہ حضرت شخ عبداللہ فقیہ شافعی اور انہوں حضرت شخ عبداللہ فقیہ شافعی اور انہوں نے محمد بن احمد بن عبسیٰ السکنی اور انہوں نے ابن اسحاق الملقب بالخنام اور انہوں نے ابن اسحاق الملقب بالخنام اور انہوں نے اسحاق بن زرین برامنی نے اور انہوں نے شخ اسماعیل بن یکیٰ اور انہوں نے مشعر بن کرام بن عطیہ اور انہوں نے ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم سے سنا كه ماہِ رجب مشہور حرام سے ہے اس كے دن چھٹے آسان کے دروازوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ جب کوئی سخص شعبان میں ایک دن روزہ رکھتا اور روزہ کو خوف خداوندی سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ دروازہ کہتا ہے رب اغفرلہ آگر وہ روزہ کوتفویٰ سے علیحدہ ر کھتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے نفس نے تجھے دھوکا دیا ہے۔ سے ابولفر محر بن بناء نے ہمیں خبر دی کہ انہیں بیه حدیث ان واسطول سے ملی۔ محمد حافظ رحمة الله عليه عبدالله رحمة الله عليه جعفر بن احمد حمال رحمة الله عليه سعيد عنبه رحمة الله تقنيه عجاج عاقان الس بن مالك رضي الله عنه حضرت الس بن مالك نے آتخضرت سے سنا۔ یا چے چیزیں روزہ اور وضو دونوں کو تو زتی ہیں۔ جھوٹ مسخن چینی غیبت به نظر شہوت و یکھنا اور حجوتی قسم کھانا۔

ابونفر نے این والد مرم سے باسناد الس بن مالک بیر حدیث بیان كى ہے كہ حضور نے فرمایا جو تحص لوكوں كا كوشت كھاتا ہے (غيبت كرتا ہے) اس کا روزہ ہیں ہے۔

حضرت ابونفر نے این والدمحترم سے بواسطہ حضرت حذیفہ رضی الله عنه بن میمان رضی الله عنه روایت کی ہے۔ جس شخص نے به نظر غائر سی عورت پر نگاہ ڈالی اس کا روزہ باطل ہوجاتا ہے۔

ع اس حدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ روزہ ممل نہیں ہوتا ہے۔ ویسے روزہ ٹو ثنا

لاے میرے بروردگاراہے بخش دے۔

حضرت ابونصر رحمة الله عليه نے باسناد سليمان بن موى روايت كى ہے کہ جابر بن عبداللہ نے فر مایا تھا۔ جب تم روزہ رکھوتو تمہارے کان آ تکھ اور زبان بھی جھوٹ اور حرام سے رک جانے جاہئیں۔ سینے ابونصر نے اینے والد محترم کی سند سے ابوفراش کے حوالے عبداللد ابن عمر کی روایت بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا كه حضرت نوح عليه السلام عيد الفطر اور عيدالاضحيٰ كے علاوہ ہر روزہ ركھتے تھے۔حضرت داؤد علیہ السلام نے نصف زمانہ حیات روزہ رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا انہوں نے عمر محرروزہ رکھا۔

سینخ منصور نے اینے والد باسناد محمد بن منکد وبدروایت بیان کی ہے ایک بدوی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا۔ يارسول التدسلي التدعليه وسلم مجهدروزه كى كيفيت بيان فرما تيس-آتخضرت نے ناراضکی کا اظہار فرمایا۔ اور رخسار مبارک سرخ ہوگئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ کا علم ہوا تو آب نے اس کے یاس جاکر اسے سخت ست کہا اور جب وہ بدوی جیب ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضى الله عند في التجاكى فَدَاكَ أمى وَ اَبِي يَارَسُولُ اللهِ الْمُحَصِ ال شخص کے متعلق بڑائے جو متواتر روزے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات وہ دن ہے جب اعمال آسانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور پیروہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور اس دن سے جھ يروى

إيارسول الله آب يرميرے مال و باي قربان

كا آغاز بهوا\_

سینے حافظ ابو بکر احمر بن علی بن ثابت خطیب نے عبداللہ بن بشرین سے انہوں نے علی بن عمر حافظ اور انہوں نے ابونفر حبشوں بن موی خلالہ سے اور انہوں نے علیٰ بن معید وثیلی سے اور انہوں نے ضمیرہ بن ربیعہ قریشی سے اور انہوں نے ابن شعوذ اور انہوں نے الوراق اور انہوں نے شہر بن حوشب سے اور انہول نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول انتد علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص رجب کی ستائیسویں كوروزه رکھے گا۔ اس كے حق ميں ساٹھ روزوں كا نواب لكھ ديا جائے گا (بيروه ون ہے۔ جب جبريل عديه السلام رسالت ليكر آب كي خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔) حضرت حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہم طواف کعبہ کر رہے تھے کہ ایک آ دمی کی آ واز میرے کانوں تک پیچی جو پیشعر کہدر ہاتھا۔

يَامَنُ مجيبُ دُعَآءَ المُضْطَرُفِي الظُّلُم يَاكَاشِفَ الْكُرُبِ وَالْبَلُواى مَعَ التَّقَمِ قَدُ بَاتَ وَفُدُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَالْحَرِمَ وَنَحْنُ نَدُعُوا وعَيْنُ اللَّهِ لَمُ تَنَمْ هَبُ لِي لِجُودك كَا أَخْطَاتُ مِنْ جُرَم يَامَنُ أَشَارَتُ الَّيْهِ الْخَلْقُ بِالْكُرَم إِنْ كَانَ عَفُوك لَمْ يَسْبِقُ لَمُجِنَزَم فمن يَجُود على الْعَاصِين بالنِعَم

ترجمہ: اے تاریکیوں میں در ماندہ انسانوں کی دعا قبول کرنے والے اور اے بیاری کے مصائب کو دور کرنے والے تیرے ایک وفدنے بیت الله اور حرم کے بیس بی رات گذار دی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔اے کر بما! تیری ذات کریم ہے تیری رحمت گنبگار سے سبقت کیول جیس لے جاتی اور ان کے گناہوں کو ا بنی رحمت ہے کیوں معاف نہیں کرتی۔

تحسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ نے قرمایا کہ میرے والد محترم نے فرمایا اے حسین (رضی القدعنه ) کیاتم اس محض کی آہ و فغال مہیں سنتے جوایئے گناہوں پر رور ہاہے۔ اور اینے اللہ کو ناراض کر رہا ہے تم جا کر اے بلالاؤ۔ میں دوڑ کر گیا تو دیکھا کہ ایک خوش شکل و خوش لباس انسان بعیشا ہے اور اس کا دایاں باز و خشک ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ یاد فر مارہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھاتم کون ہو اور تمہارا کیا حال ہے۔ وہ رو کر كمنے لگا۔

امير المونين! ال شخص كاكيا حال موسكتا ہے۔ جو نافر مانی میں كيرا گیا ہواور اینے حقوق ہے روک دیا گیا ہو۔ آپ نے نام بوجھا تو کہنے لگا۔ "منازل بن لاحق" بھر آب نے اس کی سرگذشت سننے کی خواہش کی تو اس نے بتایا کہ میں عیش وعشرت میں عرب بھر میں مشہور تھا۔ نشہ جوانی میں ہر وفت بدمست رہتا تھا۔ اور غفلت کا پیکر بن گیا تھا۔ توبہ كرتا تو قبول نه بوني معافى كاخواستگار بوتا تو مايوى بونى ـ ميس رجب

شعبان کے مہینوں میں بھی گناہ سے باز نہ آتا۔ والدمحرم مجھے ان سرکشیوں سے باز رکھنے کی ہر چند کوشش کرتے اور بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کی كرفت سخت اور ائل ہے تمہارے ہاتھوں بہت سے دل و کھی ہیں۔ خدا ك فرشة برا مقرب كہتے بين قال حرام بے بي فرشتے بھى تمبارے طالمانه كارناموں ير ناراض بيں جب ميرے والد جھے تى سے روكتے تو میں اسے بھی مارنے میں مذامت محسوں نہ کرتا۔ ایک دن لوگ مجھے اسكے پاس لے گئے اس نے عاجز آكر كہا۔ ميں جب تك اينے بينے كو راہ راست پر نہ لاؤں اور اس کے گناہوں کوصاف نہ کرالوں اس وقت تک روز و رکھوں گا۔ اور افطار نہیں کروں گا۔ نماز پڑھوں گا۔ مگر نیند نہیں كرول گا۔ وہ ايك ہفتہ روز ے سے رہا اور پھر ايك ابلق اونٹ يرسوار ہوكر مكہ شريف روانہ ہوگيا۔ اور مجھے كہنے لگا كہ ميں كعبة الله ميں جاكر تہارے لئے اینے اللہ سے امداد طلب کرونگا۔ وہ کعبۃ اللہ میں گیا اور غلاف کعبہ کے یردول سے چٹ کرمیرے لئے بدوعا کرنے لگا۔ يَامَنُ إِلَيْهِ الَّى الْحُجَّاجُ مِن بُعُدٍ يَرُجونَ لُطُفَ عَزيز وَّاحِدٍ صَمَدٍ هَذَا مَنَازِلُ ولا يَرُتَدَّ عَنْ عَقَيقِي مَخُذُ بِحَقِّىٰ يَا رَحُمٰنُ مِنَ وَّلَدِى وَشَلَّ مِنْهُ بِجُود مِنْكَ جنانِبَه' يَامَنُ تَقَدَّسَ لَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَلِدُ

مجھے اس ذات کی قتم ہے کہ جس نے اس زمین و آسان کو بنایا ہے کہ ابھی اس کی وعامکمل نہیں ہوئی تھی کہ میرا دایاں پہلوشل ہوگیا اور میں حرم کے ایک کوشے کی سوتھی لکڑی کی طرح کمزور و ناتواں ہوگیا لوگ سنج وشام میرے پاس سے گذرتے اور کہتے ہیے ہے وہ مخص جس کے حق میں اس کے باپ کی وعا قبول ہوگئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یو چھا پھرتمہارے باپ نے تمہارے لئے کیا کیا۔ اس نے کہا كميں نے اينے باب سے التجاكى جہال تم نے ميرے لئے بدعاكى تھی۔ وہاں بی میرے لئے دعا خیر بھی کرو۔ وہ میری بات مان گیا ہم دونوں ایک اونتی پر سوار ہوکر کعبہ اللہ کی طرف روانہ ہوئے تو وادی اراک میں ایک درخت کے نیجے سے گذر رہے تھے کہ ایک برندہ اڑا جس کی پھڑ پھڑاہٹ سے اولٹنی ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی میرا باپ کر کر و بیں واصل بحق ہوگیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک الی وعا بتاتا ہوں جسکے بابت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوغمز دہ يره هے گا۔ اس كاعم دور ہو جائے گا۔ جومصيبت زدہ اس كا ورد كرے گا۔ اللہ تعالی اسے کشائش عطا فرمائے گا۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ نے وہ دعا اسے سکھا دی تو اس نے اس وقت پڑھی جب لوگ گبری نیندسورے تھے اور غیب سے آواز آئی تھے اللہ کافی ہے تم نے دعا کے ساتھ ایک ایبا اسم پڑھا ہے جو اس کی بارگاہ میں رو انبیں ہوسکتا۔ اس کے بعد مجھے نیند آگئی اور میں نے رسول الله صلی الله في من قب الشيخ عبدالقادر

علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور اس دعا کو آپ کے سامنے پڑھا آپ نے فر مایا علی رضی اللہ عنہ ٹھیک کہتے تھے۔ اس وعا میں اسم اعظم ہے سے ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجھا ہو۔ اگر بیدعا آپ اپنی زبان مبارک سے مجھے سنا نیں۔ آپ نے فرمایا۔ میرے ساتھ پڑھتے جاؤ۔

اللَّهُمَّ انَّى اسْلَكَ يا عالِمَ الأُمُورِ الخَفِيَّةِ وَيَامَنِ السَّمَآءُ بِقُدُرَتِه منبةً وَ يَامَنِ الْارْضُ بِعزَّتِهِ مدحِيَّة ' وَيَامِنِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بنور جَلالِه مُشُرقة مُضِيّة" وَيَامُقبلُ عَلَى كُلِّ نفسِ مُومِنةٍ زَكِيَّةٍ وَيَامُسِكنَ رُعب الخَالِفِينَ وَأَهْلَ التقيةَ ويَامَنُ خَرَائِجَ الخَلْق عِنْده مُقْضية" وَيَامَنُ نجى يُوسُفُ مِنْ رق العبوديَّةِ يَامَنُ لَيْسَ لَهُ بَوَّابٍ ' يُّنَادَىٰ وَلا حَاجُبِ يُغشى ولا وزير" العُظى وَلا غيره رَبّ يُدْعىٰ وَلا يَزَدادُ عَلَى كثرة الحوائج إلَّا كَرَمًا وَجُودًا وَصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَعُطنِي سَوَالِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِير"

وہ مخص کہنے لگا اس کے بعد میں بھاگ اٹھا اور تندرست ہوگیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس دعا سے استعانت کیا کرو۔ میہ عرش کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے۔

ابونصر محمد اييخ والدست باسناد عطاء بن ليباد اور ام سلمه رضى الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اور مہینوں اتنے روز ہے تہیں رکھتے تھے۔ جینے شعبان میں رکھتے تھے۔ کیونکہ جس شخص نے اس سال مرنا ہوتا ہے اس کا نام شعبان میں ای مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

ابونصر رضی اللہ تعالی عنہ اینے والد سے باسناد ثابت سے اور وہ برروایت انس رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ آتخضرت سے سوال کیا گیا کہ روزوں میں سے بہترین روزہ کون سا ہے آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا رمضان کی تعظیم کیلئے شعبان کے روز سے رکھنا۔ جمیں ابونصر نے اینے والد اور انہوں نے عبداللد بن محمد اور انہول نے ایکی بن محد فاری انہوں نے احمد بن صباح الی شریح اور انہوں نے یزید بن ہردق اور انہیں حجاج الحارہ اور رانہوں نے میکیٰ بن ابن کثیر انہوں نے عطا اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھر سے کم ہو گئے میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ اچا تک میں نے آپ کو بقیع میں اس حالت میں پایا کہ آپ آسان کی طرف سر بلند كركے دیکھ رہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہتم نے اس بات کا فکر کیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول تم پرظلم كرے گا۔ میں نے عرض كى۔ يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميرا خيال تھا آپ کسی دوسری زوجه مطہرہ کے گھر گئے ہول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالی شعبان کی درمیانی رات کو آسان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اور قبیلہ کلب کی بریوں کے بالوں جتنے گنہگار بخشے جاتے ہیں۔ ابونصر نے اپنے والد اور وہ باسناد مالک بن انس رحمة الله عليه اور

زبهة الخاطر الفاتر في مناقب الشيخ عبدالقاور

وہ ہشام بن عروہ اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ جار راتوں کو رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شب عیدالالی شب عيدالفطر شب وسط شعبان ان راتول مين لوگول كي عمرين دراز جوتي ہیں اور رزق میں کشائش ہوتی ہے۔ حاجیوں کا شار ہوتا ہے۔ اور عرف کی رات سے تک یمی کام ہوتا ہے۔

ابونفر اینے والد سے بوساطت المزح حضرت ابوہریرہ سے روایت كرتے ہيں كرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب ماہ رمضان كى مہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے۔ اور اس کو عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس طرح ہر روز دس لا کھ بندوں کو آگ

سے آزادفر مایا جاتا ہے۔ ابونفرائي والدسے باساد ابوہريرہ بيان كرتے ہيں كەحضرت نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور

دوزخ کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔

مہیر سے ابوالبرکات نے احمد بن علی حافظ سے باسناد ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مہینوں کا سردار رمضان ہے۔اس کی حرمت ذوالحجہ سے بھی افضل ہے۔ سینے ابوالبرکات روایت کرتے ہیں کہ فضل بن محمد قصار اصفہانی نے مختلف واسطول سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ونیا کے تمام دنوں سے افضل ذوالحجہ کے دس دن ہیں ان ایام کے برابر

ایام جہاد بھی نہیں مگر وہ آ دی جس نے اپنا چہرہ مٹی سے آلودہ کرلیا۔ سیخ ابوالبرکات نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ کے نیک اعمال سے بڑھ کرکسی دن کے اعمال خدا کے ہاں پیندیدہ تہیں صحابہ نے عرض کی "جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں! مگر جو آ دمی اپنا جان و مال جہاد میں نثار کر د ہے

سینے ابوالبرکات نے حضرت جابر کی روایت نقل کرتے ہوئے بتایا كه جس تخص نے ذوالحجہ كے عشرہ كے روزے رکھے۔ خدا تعالی اسے ہر روزے کے عوض سال بھر کے روزوں کا ثواب عنایت کرے گا۔

وجبه ملقب به كمي الدين

آپ کی تصنیف غدیة الطالبین ایک مرید صادق کیلئے اکثیر اعظم کی حشیت رکھتی ہے بیر کتاب 'عقاید عبادات' اخلاقیات اور احوال قیامت مستمل ہے۔ اور اس میں اخبار و آثار پائے جاتے ہیں۔ سیدنا سے عبرالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے کسی نے بوجھا تھا کہ آپ كالقب محى الدين كيسے يو كيا۔ آپ نے فرمايا كر اا ۵ ھ ميں بر ہنہ يا بغداد كي طرف آربا تھا۔ راستہ میں مجھے ایک بیار شخص نحیف البدن متغیر رنگ پڑا ملا اس نے مجھے السلام علیم کہد کر میرا نام لے کر یکارا اور ائے قریب آنے کو کہا۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا

وینے کو کہا۔ ویکھتے ہی ویکھتے اس کا جسم صحمتد ہونے لگا۔ اور رنگ و صورت صحتمند نظر آنے لگی۔ میں دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے مجھے یو چھا کیا بجھے پہچانتے ہو۔ میں لاعلمی کا اظہار کیا تو کہنے لگا۔ میں دین ہوں جیسے دین اسلام آب و مکھرے تھے۔ میں موجودہ معاشرہ میں بردی قابل رحم حالت میں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش سے از سرنو زندگی بخشی۔

في الومدين شعيب اور جناب غوث الاعظم رضي الله عنه

شیخ جلیل ابوصالح مغربی کا بیان ہے کہ جھے سیدشنخ ابومدین قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ بغداد میں سیدعبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے یاں جاکر فقر حاصل کرو۔ میں بغداد گیا آپ کی زیارت کی مجھے ساری زندگی میں اتنا باہیب انسان نہیں ملاتھا۔ آپ نے مجھے ریاضت کیلئے متواتر ایک سوبیں (۱۲۰) دن تک چله کشی کرائی اور پھر پاس آ کر جھے قبلہ کی طرف ویکھنے کو کہا۔ میں نے بغداد میں کھڑے تینے ابومدین کو دیکھ الياآب نے مجھے يو جھا كري ابورين كے ياس جانا جائے ہو يا يہاں قیام کرو گے۔ میں نے شخ کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قدم میں جاؤ کے یا جیسے آئے تھے میں نے عرض کیا جیسے آیا تھا آپ نے فرمایا بیراچی بات ہے اور مزید کہا کہ جب تک تم اس سٹرهی يرنہ پڑھو کے فقر حاصل نہيں ہوگا۔ يه سٹرهی "توحيد" ہے جو ہر نایا کی کومحوکر دیتی ہے۔ میں نے عرض کی جھے اس راہ میں آپ کی مدد درگار ہے آ یہ نے ایک نظر مجھے دیکھا تو میرا دل خواہشات وتفکرات ے صاف ہوگیا۔ اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے دل کی سیاہیاں وهل كنيس ميں اور ميں نور باطن سے اب ہر چيز كو ديكھا ہول۔

آپ كا بهلاج بيت الله

جناب سیدنا شیخ عبدالقادر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں پہلی وفعہ بغداد سے جج بیت اللہ کو روانہ ہوا تو یکہ و تنہا تھا۔ جب میں مناة ام القرآن کے پاس پہنچا۔ مجھے شیخ عطا مسافر نظر آئے وہ بھی تنہا ہی کعبۃ اللہ کی طرف جارے تھے وہ جوانی کے عالم میں تھے جھے انہوں نے یو چھا کہ کہاں جارہے ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے میں نے بتایا کہ مکہ کو اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ چنانچہ دونوں ساتھی بن کر ایک جنگل میں بہنچے ہمیں ایک برقعہ پوش حبشی عورت نہایت نجیف بدن میں ملی مجھے غور ہے دیکھ کر یو چھنے لگی کہ نوجوان تم کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ میرا وطن گیلان ہے وہ کہنے لگی تم نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں حبشہ میں تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر بجلی کی ہے اور اپنے فضل ہے تھے وہ عنایت بخشی ہیں جو اس زمانہ میں کسی دوسرے کونصیب تہیں اس لئے میری ولی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کروں پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے ہمراہ رہوں گی۔ اور روزہ افطار بھی آپ کے ساتھ ہی کروں گی۔ ہم رائے کے ایک طرف اور وہ دوسری طرف چلتی رہی حتیٰ کہ شام کے وقت آسمان سے ایک طباق اڑا جس میں چھ روٹیاں سرکہ اور سبزی تھی حبش عورت کہنے لگی کہ اللہ نے میری عزت

رکھ لی درنہ ہر روز وہ مجھے دو روٹیال بھیجا کرتا ہے ہم نے دو دو روٹیال کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر ہمیں تین کوزے ایسے میٹھے یاتی کے کے جن کی تشبیہہ ہم ونیاوی یائی سے تہیں وے سکتے اس کے بعد وہ عورت غائب ہوگئی۔ جب ہم مے پہنچے اور طواف کعبہ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے شخ عدی پر انوار جلی البی نازل ہوئے ان برغش آ گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ وہ مرکئے مگر اس عورت نے بڑھ کر ہلایا اور کہا کہ جس اللہ تعالیٰ نے مہیں مارا ہے وہ زندہ بھی کرسکتا ہے وہ ذات یاک ہے جس کے سامنے حادثات دنیا نہیں تھہر سکتے۔ اس کے ظہور صفات کے وقت کا تنات قائم نہیں روسکتی۔ تاوقنتیکہ وہ اپنی خاص مدد نہ فرمائے۔ اس کے جلال کے سامنے عقلیں سششدر رہ جاتی ہیں اور علمائے عقل کی ذہانت دنگ رہتی ہے۔

حضرت سيدي في عبدالقادر رضى الله عنه فرمات بين كه اسى طواف میں اللہ تعالیٰ کے انوار جھ یر نازل ہونے لگے۔ اور جھے بیہ خطاب ہوا كه عبدالقادر رضى الله عنه ظاہرى تجربيد كوترك كر دو۔ تفريد توحيد اور تجربيد توحید اختیار کرو ہم این نشانیول سے بعض عجائیات کا مشاہدہ کرائیں ا کے۔ اپنی مراد کو ہماری مرادیر ثابت نہ کرو۔ اور اینے استقلال و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور ہمارے تصرف کے بغیر کسی کے تصرف کو قبول نہ كرو-تمهارے كئے ہماراشہود ہميشہ رہے گا۔ اور خدمت خلق كيلئے بيٹھ جاؤ۔ کیونکہ ہمارے بعض خاص بندوں کو تمہارے ہاتھ سے قیض حاصل ہوتا ہے۔ وہ جمارےمقرب بن جائیں گے۔

اس عورت نے بھے ویکھ کر کہا مجھے معلوم نہیں آج آپ کس حال میں ہیں۔ مگر میں اتنا دیکھ رہی ہوں کہ نور کے خیے تہارے سریر لگے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کیلئے لوگ بڑے آرزو مندر ہتے ہیں سے کہتے ہی وہ جلی گئی اسکے بعد میں نے اسے ہیں و یکھا۔ سیخ ابوحفص عمر بن مسعود بن بزاز بغدادی نے لکھا ہے کہ قضیب البیان قدس سرہ سے حضرت سیرعبدالقادر جیلانی کے متعلق ہوچھا گیا تو فرمانے لکے وہ ولی مقرب بیں اور اللہ کے صاحب حال ہیں۔ قدم رائے کے مالک ہیں چر پوچھا گیا کہ ہم نے انہیں بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو فرمانے لگے وہ ایس جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں تہاری نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں کوئی رات اور کوئی دن ایسانہیں گذرتا جس میں انہوں نے اینے فرائض اوا نہ کئے ہول میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ شہر موسل میں نماز برھے تھے تو ان کی سجدہ گاہ کعبۃ اللہ ہوا کرتی تھی۔ وہی حضرت مین ابوحفص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ علی بن ہیتی بیار تھے۔ میں ان کے پاس گیا حضرت غوث پاک بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے خادم ابوالحن جوستی کو دستر خوان بچھانے کا تھم دیا دستر خوان بھا کر سوچنے لگا کہ دونوں محرم ہیں پہلے کس کے سامنے کھانا رکھوں پھر اس نے دستر خوان کے جاروں طرف کھاناسجا دیا تا کہ تقدم و تاخر كا احساس بيدا نه مو يشخ عبدالقادر جيلاني رضي الله عنه نے جب اس ملازم کے سلیقہ کی تعریف کی توشیخ علی بیتی نے فرمایا میں اور وہ آپ کے فادم ہیں۔ بیآ پ کی تربیت کا اثر ہے۔

## بیابان عراق میں حضرت خضر سے ملاقات

حضرت سيدناغوث الاعظم عبدالقادر جيلاني رضى الله عنه منبرير ببيضے فرمانے کیے میں چینی سال تک تن تنہا بیابانوں اور وریانوں میں ریاضت کرتا رہا۔ جالیس سال تک صبح کی نماز عشاء کی نماز کے وضو سے ادا کی اور بندرہ سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک یاؤں پر کھڑا ہوجاتا اور سبح تک قرآن یا ک حتم کرتا تھا۔ ایک رات سٹرھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھے کہا" اگرتم ایک گھڑی سونے کے بعد اٹھو تو کیا اچھا ہو'! پیر خیال آتے ہی میں وہاں کھڑا ہوگیا اور قرآن پڑھنا شروع كرديا - حى كهتمام قرآن حتم كرديا ـ بسا اوقات مجھے تمیں سے حالیس روز تک کھانا کھائے بغیر گذارنے یڑتے تھے ابلیس میرے یاں آتا تو میرے سامنے ایک اونٹ کھا کر بھاگ جاتا۔ دنیا اپنی ساری عیش سامانیو اور جمال و آسائش کے ساتھ ميرے سامنے آئی تو میں اسے نظر انداز کر دیتا میں "برج مجمی" میں گیارہ سال تک رہا ہوں میں نے وہاں اپنے الله سے عہد كيا تھا كہ جب تك جھے كھانے اور يينے كيلئے ندكہا جائے گا۔ میں پچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کھ پئیوں گا۔ ایسی حالت میں مجھے ایک دفعہ جالیس دن گذر گئے۔ایک شخص نے آ کرمیرے سامنے روثی اور یانی رکھا۔ میرے نفس نے خواہش کا اظہار کیا کہ پچھ کھا لے۔ مگر

میں نے عہد کرلیا کہ اللہ کی قتم جب تک میرا مقصد بورانہیں ہوگا۔

المانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس حالت میں میرے نفس کے اندر ے ایک شور بریا ہوا اور بھوک بھوک بیکار نے لگا۔ مگر میں نے پچھ برواہ نہ کی حتی کہ شیخ ابوسعید مخز ومی رضی اللہ عنہ وہاں سے گذرے اور شورس ار یو چھنے لگے کہ عبدالقادر پیشور کیا ہے۔ میں نے عرض کیا بیفس کا اضطراب ہے مگر میری روح مطمئن اور پرسکون ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ راغب ہے مجھے فرمایا گیا کہ''باب ازج'' تک آؤید کہہ کر آپ ھے گئے۔ میرے پاس حضرت ابوالعباس خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لکے اٹھو! اور ابوسعید کی طرف چلو! جب میں وہاں پہنجا تو آپ این دروازے پر کھڑے میرا انظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے۔ عبدالقادر رضى الله عنه ميرا كهنا تمهارے لئے كافی نه تھا حضرت خصر عليه السلام کوآنا پڑا جھے اپنے گھر لے گئے اور اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی اور جب میں سیر ہوگیا تو اینے ہاتھ سے خرقہ بہنایا۔ اس واقعہ سے پہلے مجھے ایک سفر میں ایک ایسا شخص ملا جے میں سلے نہیں جانتا تھا۔ اس نے جھے یوچھا تہہیں کسی کے ساتھ رہنے کی خواہش ہے۔ جب میں نے اثبات میں جواب دیا تو کہنے لگا کہتم میری مخالفت تو نہیں کرو کے میں نے وعدہ کیا تو ایک جگہ کی طرف اشارہ كركے كہنے لگا۔ يہاں بيٹے جاؤ اور ميں ابھى آتا ہوں ايك سال گذر گیا وہ نہ آیا۔ سال کے بعد چند کھے وہ میرے یاس آ کر بیٹھا اور اعظمتے ہوئے کہنے لگا میں جب تک دوبارہ ندآؤل یہال سے نہ جانا۔ ایک سال گذرنے کے بعد پھر آیا اور مجھے وہاں دیکھ کر کہنے لگا اب

اینے مکان سے باہر نہ جانا جب تک میں نہ آؤں۔ پھروہ ایک سال تک غائب رہنے کے بعد آیا اور اس کے یاس روئی اور چھ دودھ تھا۔ اور کہنے لگا میں خصر ہوں اور مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ ہم دونوں نے سے کھانا سیر ہوکر کھایا اور مجھے کہنے لگا اب تم بغداد جاؤ اور خلق خدا کو ہدایت میں مشغول ہونے کی تلقین کرو۔ ہم دونوں بغداد میں داخل ہورہے تھے تو کسی نے آپ سے یوچھا كه أف تين سالول ميں آب كيا كھاتے رہے آب نے فرمايا لوگوں كى - 2 - 5 - 5

خليفه مستنجد باللدكي حاضري

شیخ ابوالعباس حسینی موصلی فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں سیرنا شیخ عبدالقادر رضى الله عندك مرسد مين بيض من كمعباى خليفه مستنجد بالله المظفر بوسف عباس آئے اور آپ کوسلام کرکے بیٹھ گئے اور سونے کے دیناروں سے بھری دس تھیلیاں پیش کیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں جب خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے ایک تھلی وائیں اور ایک بائیں ہاتھ میں لے کرنچوڑی تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ آب نے فرمایا ابوالمظفر حمہیں حیاء نہیں آئی کہ عوام کا خون اکٹھا كركے ميرے ياس لے آئے ہو۔ خداكي فتم اگر جھے آل رسول صلى الله عليه وسلم كااحرّام نه جوتا تواس خون كواتنا بهنے ديتا كه تمہارے محلول تك بهنجا - خليفه كويه واقعه ديم كرعش آگيا-

ابوالعباس حسین کہتے ہیں ایک دن میں نے خلیفہ کو آپ کی خدمت میں بیٹھے دیکھا۔خلیفہ کہنے لگا مجھے کوئی ایسی کرامت وکھائے۔جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے آپ نے فرمایا کیا جائے ہو۔ خلیفہ نے کہا مجھے اس وقت سیب درکار میں (اس موسم میں سیب سارے بغداد میں نہیں تے) آپ نے ہاتھ پھیلا کر دوسیب پکڑے ایک خلیفہ کو دے دیا اور خود ایک رکھ لیا جب آپ نے اپنا سیب توڑا تو اس میں سے کستوری کی سی خوشبونكلى اور خليفه نے توڑا تو اس كے اندر سے كيڑے نكلے خليفه نے تعجب سے بوچھا کہ معاملہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ لگنے سے مجلوں میں بھی کیڑے پڑجاتے ہیں۔

ابوغالب اورسيدناغوث الأعظم رضي اللهعنه

مثالج كرام كى ايك جماعت نے معتبر اسانيد سے روايت كى ہے كه آپ كى خدمت ميں بغداد كا ايك مشہور تاجر ابوغالب حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ آپ کے جد امجد حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ جے کوئی سخص دعوت دے اسے قبول کرلینی جاہیے۔ اندرین حالات میں اینے غریب خانہ میں آپ کو قدم رنجہ فرمانے کی زحمت دیتا ہوں۔ چند کھے آپ نے مراقبہ فرما کر کہا اچھا چلو! آپ اے نچر یر سوار ہوئے تو سے ابن بیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے واکیل ركاب كيماتھ چل رہے تھے اور اس تاجر كے كھر پنچے وہاں ديكھا كہ بغداد کے بڑے بڑے رؤساء مشائخ اور علماء جمع میں اور دستر خوان بچھا

ہوا ہے۔جس پر انواع واقسام کے کھانے جنے ہیں اس اثناء میں ایک بڑا سا مٹکا جس کا منہ بند تھا لایا گیا اور دستر خوان کے ایک کونے میں ر کھتے ہوئے ابوغالب نے کہا کہم اللہ سیجئے۔ مگر سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ عليه سرجه كائے بيٹھے رہے۔ آپ نے نہ تو خود كھايا اور نہ اپنے ساتھيوں کو حکم دیا۔ آپ کی ہیبت سے اہل مجلس بھی ہاتھ بڑھائے بغیر بے حس بیٹھے رہے اس واقعہ کا راوی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اور شیخ بیتی کو حکم دیا كہ ہم اس مظے كواٹھا لائيں۔ جب ہم نے مطكا آپ كے سامنے ركھ ديا تو اس کا منه کھول کر دیکھا تو ابوغالب کا بیٹا مفلوج اندھا اورلنگڑا اس من بند ہے آپ نے ویکھتے ہی فرمایا اٹھو! اور سی وسالم کھڑے ہو جاؤ۔لڑ کاصحتمند اور توانا ہو کر اٹھا اور دوڑنے لگا۔ بول دکھلائی دیتا تھا کہ اے کوئی بیاری نہیں ہے۔ یہ ویکھتے ہی لوگوں میں ایک شور بریا ہوگیا آ یہ آئکھ بیجا کر مجلس سے چلے گئے اور پچھ نہ کھایا۔

الفضيول كي آزمانش

ایک دفعہ چند شیر رر رافضی آپ کی خدمت میں دو منہ بند تو کر ہے لے آئے اور آب سے سوال کیا کہ بتائیے ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ کری سے نیجے ازے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس میں ا ایک کنگڑا لڑکا ہے۔ اپنے صاحبزادے سیدعبدالرزاق کو حکم دیا کہ اس کا منہ کھول دو اور اس لڑ کے کو کہا اٹھو! اور لڑ کا اٹھ کر دوڑنے لگا۔ دوسرے یر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں صحتند وسالم لڑکا ہے منہ کھول کر حکم دیا کہ

با ہر نکل کر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو تمام رافضی تائب ہو گئے اس دن آ پ کی مجلس میں تنین آ دمی وہشت سے مر گئے۔ مشائخ عظام کی ایک اور جماعت نے روایت کی ہے کہ ایک عورت ا پنے بیٹے کو آ کی خدمت میں لائی اور کہنے لگی میرے بیٹے کا ولی تعلق آپ کے ساتھ ہے اسلئے میں اپناحق آپ کو دیتی ہوں اور اپنا بیٹا آپ کے حوالے کرتی ہوں آپ اسے قبول فرما کر اسے عبادت و ہدایت کا راسنه وکھائیں۔

ایک دن وہ عورت ان کے پاس آئی تو اینے بیٹے کو بھوک اور پیاس کی شدت سے زرد پایا اور جو کی رونی کے تکڑوں پر کفایت کرتا ہے۔ جب وہ عورت سے کے پاس آئی تو دیکھا کہ ایک پلیث میں مرغ کی ہٹریاں برئی میں جسے آپ نے کھایا تھا۔ اس عورت نے شکایت کرتے ہوئے کہا آپ تو مرغ کھاتے ہیں مگر میرا بیٹا فاقد کشی کر رہا ہے۔ آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے علم سے اٹھ وہ مرغ اٹھ کر ادھر ادھر گھو منے لگا۔ آپ نے فرمایا جب تہارا بیٹا اس مقام پر بینج جائے گا اسے مرغ کھانے میں

ایک عجی قافلے کی دستگیری

بعض مشائخ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عبدالقاور رحمة الله عليه كے مدرسه میں بیٹھے تھے كہ آپ نے اٹھ كرائي كھڑاوئيں پہن لیں اور وضو کر کے دو رکعت نفل ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد سخت آ واز کے ساتھ اپنا ایک کھڑاؤں بکڑ کر ہوا میں بھینا جو ہماری نظروں سے غائب ہوگیا۔ پھر دوسرا بھینکا جو دیکھتے ہی ویکھتے غائب ہوگیا آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ہم میں سے کسی ایک کو حقیقت حال معلوم کرنے کی جرأت نہ ہوئی ایک ماہ گذرنے کے بعد بلادمجم سے ایک کاروال بغداد بہنجا تو میر کاروال کہنے لگا جمارے یاس حضرت غوث الاعظم کیلئے نذر ہے لوگوں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ نذر لے آئے قافلہ والوں نے ہمیں ایک من رہمی کیڑا' اوئی کیڑے اور بہت ساسونا اور وہ کھڑاوئیں بھی پیش کیں جو ایک ماہ پہلے آپ نے ہوا میں پھینکی

ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم سا صفر بروز اتوار ایک جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ ایکا یک عرب قزاقوں نے ہم پر حملہ کر ویا۔ ان کے دوسر دار تھے۔ وہ لوگ ہمارے مال و اسباب لوٹ کر لے کئے اور بعض مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا قافلہ لٹ کینے کے بعدیاس ہی ایک وادی میں مال تقتیم کرنے لگے ہم نے وہاں ہی بکار کر كها كها كه اگر اس وفت شخ عبدالقادر رضى الله عنه بهارى وتشكيرى فرما ئيس تو ہم اتنی نذرا ہے کی خدمت میں پیش کریں گے ہمیں اس اثناء میں وادی میں ایسے نعرے سنائی دیئے جس سے ساری وادی گوئے اتھی اور وہ ڈاکو وہشت زوہ ہو گئے ہمارا خیال تھا کہ ان ڈاکوؤں پر کوئی دوسرے قزاق حملہ آور ٹوٹ پڑے ہیں مرتھوڑی در بعد چند ڈاکو ہانیتے ہمارے یاس آئے اور کہنے لگے اپنا مال واپس لے لو اور وہاں چل کر دیکھوہم پر کیا

گذری ہم وہاں پنچے تو دیکھا کہ دونوں سردار مردہ پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس بھیگی ہوئی ایک ایک کھڑاوں پڑی ہے۔ ہمارے مال و متاع واپس کرتے ہوئے کہنے لگے یہ کوئی سربستہ راز ہے۔ جسے ہم نہیں سمجھ ملک۔

نهاوند كاشانه سفر

شیخ ابوالحن بغدادی کہتے ہیں کہ میں سیدی شیخ محی الدین عبدالقادر رحمة الله عليه كے ياس مدرسته بغداد ميں بر هاكرتا تھا۔ ميں اكثر رات بيدار رجتا تاكه آپ كوكوئي ضرورت موتو ميس كام آسكول ايك رات آپ اینے گھرے باہر نکلے میں نے آپ کو یانی کالوٹا پیش کیا تو آپ تے نہ لیا۔ مدرسہ کے دروازے پر پہنچے تو وہ خود بخو دکھل گیا۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو میں دیے یاؤں چیچھے ہولیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے متعلق آپ کوعلم نہ ہوگا۔ جب آپ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک شہر و کھائی دیا بیہ شہر میرے لئے تو نیا تھا۔ ہم ایک مکان میں پہنچے جس کے سمحن میں چھ آ دمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔تھوڑی دیر بعد گھر سے رونے کی آواز آئی جو تھوڑی در کے بعد بند ہوگئ اس اثناء میں ایک شخص آ واز کی طرف بڑھا۔ اور ایک آ دمی کو کندھے پر اٹھائے باہر لایا۔ ایک اور شخص بدی بردی مو نجھوں والا باہر سے آگر آپ کے سامنے دوزانوں

ا ہوگیا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور بال ترشوائے اسے خرقہ پہنا کرمحمہ نام رکھا۔ اور فرمایا میں نے حکم دیا ہے کہ میرمیت کا بدل قرار یائے اس نے کہا بسروچیتم! آپ اٹھے اور نکل کر واپس چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہولیا۔ تھوڑی ہی در میں ہم بغداد کے دروازہ پر بھی گئے۔ میں اہیے مدرسہ میں آگیا۔ آپ اینے گھر چلے گئے دوسرے دن جب میں حلقہ درس میں بیٹا تو آ ی ہیبت سے میں پڑھ ندسکتا تھا۔ آ یہ نے مجھے فرمایا۔ بیٹے! خوف نہ کرو۔ اور برحو! میں نے آپ کوشم دے کر رات کے واقعہ کی تفصیل دریافت کی تو آب نے فرمایا جس شہر میں تم ينج تھے اس كا نام نہاوند تھا وہ چھ ابدال تھے۔ اور رونے والا ساتواں ابدال تھا جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میرا وہاں جانا ضروری تھا۔ اور وہ شخص جو کندھے پر اٹھائے ایک شخص کو لایا۔ وہ حضرت خضر تھے تا کہ آ یہ اسے دن کرسکیں گر جس شخص کو میں نے کلمہ پڑھایا وہ فنطنطنیہ کا ایک نصرانی تھا۔ میں نے حکم دیا کہ اس مردہ تحص کابدل بیقرار بائے گا۔ میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اسلام لایا تھا۔ اب وہ بھی ان کیساتھ رہے اب تم عہد کرو کہ بیرواقعہ میری زندگی میں کسی کو نہ سناؤ گے۔

# ایک لڑکی کی جنات سے رہائی

ابوسعید عبدالله بن احمد بغدادی رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں میری لڑکی فاطمہ بعمر سولہ سال ایک دن اینے مکان کی حجیت پر کھڑی تھی کہ اسے ایک جن اٹھا کر لے گیا میں نے بیرحالت اپنے محسن آ قا

حضرت شیخ سید محی الدین عبدالقادر رحمة الله علیه سے بیان کی آپ نے فرمایا آج رات کرخ کے ویران خانہ میں فلال ٹیلے پر بیٹھ کر اپنے اردگرد ایک دائره کلینج کر بیش جانا اور دائره کلینجتے وقت بسم الله علی نبیته عبدالقادر برصنا رات کے اندھیرے میں تہارے یاس جنات کے مختلف کشکر آئیں گے ان جنوں ہے خوف ز دہ نہ ہونا۔علی اسی جنوں کا بادشاہ تمہارے ماس آئے گا۔ اور تمہیں اپنی حاجت بیان کرنے کو کیے گا۔تم اے بتانا کہ مجھے حضرت سیرعبدالقادر رحمۃ اللّہ علیہ نے بھیجا ہے اور میری لڑکی بول کم ہوگئی ہے۔ میں نے ٹیلے پر چینے کر حسب ارشاد دائرہ بنالیا۔ بڑے کر یہ المنظر جنات میرے ارد کرد منڈ لاتے رہے حتیٰ کہ ان کا بادشاہ بھی گھوڑے پر سوار جنات کا ایک عظیم کشکرلیگر آیا اور میرے سامنے کھڑے ہوکر کہنے لگا مجائی تمہاری کون می خدمت بجا لاسکتا ہوں۔ جب میں نے حضرت سینخ كا نام ليا تو وہ احر اما گھوڑے ہے اتر آيا اور زمين بوى كر كے دائرہ كے باہر بیٹھ گیا۔ اور مجھے اپنی حاجت بیان کرنے کو کہا میں نے اپنی بٹی کا قصہ سایا۔ تو اس نے ایے اشکریوں سے دریافت کیا کہ بیر کام کس کا ہے گر جب سب نے اپنی لاملمی کا اظہار کیا تو ایک سرکش جن حاضر کیا گیا جس کے پاس لڑکی تھی۔ جنوں نے بتایا کہ بیسرکش جن چین کے جنات میں سے ہے بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکی کوسیدغوث اعظم کے شہر ہے تم كيوں اٹھا لائے۔اس نے كہا جھے اچھى لگى تھى بادشاہ نے كہا اس مردود کا سرقلم کر دو۔ چنانچہ ایہا ہی کیا گیا اور لڑکی میرے حوالے کر دی

کئی۔ میں نے بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہاتم جبیہا فرمانبردار میں نے کہیں نہیں و یکھا وہ کہنے لگا کیول نہ ہو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ عليه گھر بيٹھے سرکشول پر ايک نگاہ ڈالتے ہيں تو وہ ڈر کر غاروں ميں منه چھپاتے پھرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کوجن والس میں ہے بھی قطب مقرر کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔

# سيخ ابن بيتي رحمة التدميه اور ايك صاحب حال كي سفارش

ا يك دن يتنخ ابن بيتي رحمة الله عليه سيدنا غوث الاعظم رضي الله عنه کے گھر گئے تو آستان غوثیہ یر ایک شخص زبوں حال پڑا ہوا تھا۔ شخ کا وامن تھام كر كہنے لگا ميرى مفارش كردو۔ جب آب كے ياس آئ تو اس نو جوان کی سفارش کی تو آب نے فرمایا تمہاری خاطر اس سے در گذر کرتا ہوں۔ سینے بیتی رحمہ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بشارت دی تو وه فورا باز و بلا كر بهوا مين از كيا۔ جب حضرت سيخ سيد عبدالقاور رحمة الله علیہ ہے صور تحال معلوم کی گئی تو آپ نے بتایا کہ بینو جوان ہوا میں اڑتا ج رباتھا اور دل میں کہتا تھا آج بغداد میں کوئی صاحب حال نہیں ہے تو میں نے اس کے غرور نفس کو توڑنے کیلئے پیرحال کر دیا تھا۔

## جامع مسجد میں عوام الناس کی بے تابی

مینخ عمر بزاز رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ کو میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا و تو کسی شخص نے آپ کوسلام تک نہ کیا میں نے ول میں اظہار تعجب کیا

کہ اس قدر لوگوں کا از دہام اوریہ بے التفاتی۔ میں سوچ ہی رہا تھا۔ تو آپ زیراب مسکرا دیئے تو تمام لوگ آپ کوسلام کرنے لگے حتی کہ اس انبوہ کثیر میں میں آپ ہے جدا ہو گیا میں نے دل میں کہا کہ اس حالت ہے تو پہلی حالت اچھی تھی آ ہے نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا۔تم ہی یہ بات بہند کرتے تھے تم نہیں جانتے عوام الناس کے دل میرے باتھ میں ہیں میں جب جا ہول انہیں متوجہ کرلوں اور جب جا ہوں انہیں پھیر

سینے ابوالبقا محر بن از برصرفینی کہتے ہیں مین اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے رجال الغیب میں ہے کی ہے ملاقات ہوتو کیا بات ہے ایک رات میں نے خواب میں امام احمد بن طنبل کی قبر کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کے پاس بیٹھا ہے میرے دل میں خیال آیا بدرجال الغیب میں ہے ہوگا جب میں بیدار ہوا تو دل میں خواہش ہوئی کہ میں اے بیداری میں دیکھاوں۔ میں دان کے وقت امام کی قبر یر حاضر ہوا تو دیکھا وہ تخص قبر کے پاس بیٹا ہے وہ تخص زیارت کرتے بی وہاں سے نکلا میں بھی اس کے نعی قب میں نکل پڑا جب میں وجلہ کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کا ایک قدم سارے دجلہ کو عبور کرنے کیلئے کافی ہے میں نے زور سے اسے تتم دی کہ خدا کیلئے تھہر كر ميرى بات من لے وہ تھبر كر بولا بتاؤ ميں نے پوچھاتم كس مذہب ير بو \_ اس نے كہا'' حنيفاً مسلماً ومَا أنّا مِنَ المشركين" مين ال متیجہ پر پہنچا کہ وہ حنفی المذہب ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ میں نے ول میں

زبية الخطر الفاتر 84 في مناقب الشيخ عبد القادر

کہا ہیہ واقعہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ہے دریافت کرونگا۔ میں آپ کے مدرسہ میں پہنچا تو آپ نے مجھے اندر آنے کا حکم دیا اے محد! آج مشرق ومغرب میں میرے بغیر کوئی ولی اللہ حقی المذہب نہیں ہے میر کہتے ہی دروازہ بند کر دیا۔

ابوعبدالله موصلي رحمة التدعليه كبتي بين كه يتنخ ابوالمعالى بغدادي حنبلي رحمة الله عليه سيدنا فينتخ محى الدين عبدالقادر رضى الله عنه كے ياس آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے محمد کو ۱۵ ماہ سے بخار نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا اس کے کان میں کہد دو کہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسے جھوڑ کر د جلہ کی طرف چلے جاؤ میں نے ایسے ہی کیا میرا بیٹا صحت مند ہوگیا۔ اور خبر آئی کہ وجلہ والوں کو اکثر بخار آنے لگا ہے۔ ابوحفص عمر بن صالح بغدادی اینی اونٹنی مانکتے ہوئے حضرت غوث

الاعظم كى خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كرنے لگے ميں جج بيت الله كو جانا جا بتا ہوں اور میری او تنی مفر کے قابل نہیں اور بجر اس کے میری کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ جناب غوث الاعظم نے اوٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر ایک ایڑی لگائی تو اونٹی بیت اللہ تک کسی ہے پیچھے نہیں

جب حضرت ابوالحن ازجی رحمة الله علیه بیار ہوئے تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنه عیادت کو تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری بیٹھے دیکھے ابوالحن از جی رحمة اللہ علیہ نے کہا یه کبوتری چیر ماه سے انڈ ہے جیس دیتی اور بیرتمری ۹ ماہ سے جیس بولتی آپ

نے كبورى كے ياس كھڑ ہے ہوكر كہا۔ اپنے مالك كو فائدہ پہنجاؤ اور تمری کو کہا اینے خالق کی میں بیان کرو۔قمری اس دن سے ایبا بولتی کہ ابل بغدادس کرمحظوظ ہوتے اور کبوتری عمر بھر انڈے ویتی رہی۔ شریف حمینی موصلی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبدالقادر جیلائی رضی الله عنه کی ۱۳ سال خدمت کی ہے میں نے اس طویل عرصہ میں آپ کے بدن پر مھی جیٹھی نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ نے بھی ناک جھاڑا۔اور نہ ہی آ پ کسی بڑے آ وی کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوئے اور نہ بھی کسی بادشاہ کے یاس گئے بین سی حاکم کے بچھوٹے پر نہیں بیٹھے اور کسی بادشاہ کے دستر خوان پر کھانا نہیں کھایا آپ بادشاہوں اور امراؤ کے فروش فرش یر استرادت کرنا عقوبت خیال کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ کے پاک وزراء اور اکابر آئے تھے آپ اٹھر گھر چلے جاتے جب وہ آ کر بین جاتے تو گھرے آتے تا کہ اہل دنیا کیلئے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ حضرت ابوالبركات ہے ہوچھا گيا۔ بھی شنخ کے كپڑے برگھی جيٹھی ہے تو انہوں نے کہا میں نے نبیں دیکھی جناب غوث یاک رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس میں فرمایا مکھی میرے پاس کیوں آئے میرے پاس نہ د نیاوی مٹھاس ہے اور نہ اخروی شہد۔ میرا تو سب کچھ اللہ ہی ہے آ پ تقویٰ کاسبق اس استاد سے تازہ کراتے تھے۔ وما ينفع الاعراب ان لَمْ يَكُنُ تَقَيّ وما ضرّ ذا تقوى لِيسَانُ مُعجم اگر تقوی نه ہوتو عربی ہونا کوئی فائدہ نہیں۔ صاحب تقوی کو جمی

زبان کی ضرورت ہیں۔

### سانب اور جناب غوث الاعظم رضي التدءنه

احمد بن صالح بن شافعی جیلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں مدرسه نظاميه مين جناب غوث الاعظم رضى الله تعالى عنه كي مجلس مين ببيضا تفا\_ اس مجلس میں وفت کے اکثر علماء و فقہاء موجود تھے اور آپ کا موضوع قضا و قدر تھا ایک بہت بڑا سانپ حجیت سے گرا اور آپ کی گود میں آیرا۔ یہ واقعہ اتی تیزی ہے ہوا کہ حاضرین مجلس بدحواتی میں بھاگ نکلے وہ سانپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے چنے کے اندر کھس کر سارے بدن کے ارد گرد پھرنے لگا اور پھر جھاتی ہے نکل کر گلے کے گرد لیٹ گیا۔ اس واقعہ کے باوجود نہ تو آی اپنی جگہ سے ملے اور نہ ہی سلسلۂ کلام منقطع کیا۔ چند کھوں بعد سانی اتر ااور زمین برآ پ کے سمامنے کھڑ ہوکر کچھ کہنے لگا جے ہم نہ سمجھ سکے اور پھر وہ چلا گیا لوگ والیس آ گئے اور آپ کی خیریت بوچھی اور معلوم کرنا جاہا کہ اس سانب نے آپ بلے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا وہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی کمی زند کی میں بہت سے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم نہیں ویکھا میں نے اسے بتایا کہ جب تم حجیت سے گرے تو میں قضا و قدر کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہتم قضا وقدر کے حکم کے بغير نه پچھ كرسكتے ہو اور نه مجھے نقصان پہنچا سكتے ہو ميں اس بات كالمملى مظہر بننا جا ہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ثابت قدم رہا۔

## سيدعبدالرزاق كي خوشخبري

الی زرعہ طاہر مقدس نے روایت کی ہے کہ میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنه کی مجلس میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہے تھے کہ آج میری گفتگو ان لوگوں کیئے ہے جو کوہ قاف کے اس پار سے آ کر میری مجلس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے قدم ہوا میں اور ان کے دل حضرت قدس میں میں۔ ہوسکتا ہے کہ شدت شوق ہے ان کی ٹو بیاں اور ناک جل جا کیں۔ آپ کے صاحبزادے سیدعبدالرزاق کی وقت منبر کے بائے کے بیس بیٹھے تھے اپنا سرآ -مان کی طرف اٹھایا لیکن تھوڑی دریے کے بعد غش کھا کر کریڑے اور ان کا ناک جل اٹھا۔ آپ منبر سے نیجے اتر ہے اور فرمایا عبدالرزاق! تم بھی ان میں سے ہو'۔ الی زرعہ کہتے ہیں میں نے عبدالرزاق سے دریافت کیا کہ آ پ کو غش کیوں آ گیا تھا۔ آپ نے بتایا میں نے آسان کی طرف ویکھا تو ہزاروں لوگ سر جھکا ئے نہایت ذوق وشوق میں آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ ان حضرت کا سلسلہ افتی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض تو ادھر ادھر اظہار شوق میں دوڑتے نظر آتے تھے۔ مگر اکثر اپنی جگہ پر ا سیدعبدالرزاق آپ کے صاحبز ادوں میں سے تھے بورا نام شخ تاج الدین ابوبکر عبدالرزاق كنيت عبدالرحمٰن اور النوح تھی علوم كى تخصيل والد ماجد کے مدرسه میں سے کی عراق میں منصب افتاء پر فائز رہے۔ جناب غوث یاک رضی اللہ عنہ کے ملفوظات "جلاء الخاطر" آپ كى كدوكاوش كا نتيجه ب سيملفوظات ابل فقر كيليئ سرمايي حیات بیں۔ آپ کی آخری آرام گاہ بغداد میں ہے۔ (سفینة الاولیاء داراشکوہ)

کانپ رہے تھے۔

سیدنا تھی الدین جیلائی رحمة الله علیه فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ میں اولین زندگی میں بیابانوں اور جنگلوں میں پھرتا رہا ہوں تا کہ نہ میں لوگوں کو دیکھو۔ اور نہ وہ مجھے دیکھیں مگر التد تعالی جا ہتا ہے کہ مجھ سے عوام الناس كو نفع بہنيج اس سفر كے دوران ميرے ہاتھ يريانج سو سے زائد يہودي اور نصاري ايمان لائے تھے اور ايک لا کھ سے زياد قزاق اور بدمعاش لوگ میرے اخلاق ہے متاثر ہوکر سے مسلمان بن گئے۔ ا ابو محمد مفرح بن بهنان بن بركات شيباني رحمة الله عليه كهتے بي جب سيدنا لينخ عبدالقادر جيلاني رحمة التدعليه كي شهرت بيطينے لكي تو بغداد کے ایک گروہ علماء وفضلاء نے جمع ہوکرمشورہ کیا کہ آپ سے ایک ایک عالم علیحدہ علیحدہ موضوع پر گفتگو کرے آپ کا علماء امتحان لینا جا ہے تھے۔ چنانچہ وہ کے بعد دیرے آپ کی مجلس وعظ میں آتے اور سوال كرتے۔اس دن میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا كہ چند علماء مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ویکھا کہ جناب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ا سینے سے نور کی ایک کرن چھوٹ رہی ہے اس کرن کی چمک سے وہ علماء كرام جيران ومضطرب مو گئے ديکھتے ہی ديکھتے وہ چلا اٹھے اور اپنے تن ا کے کیڑے بھاڑنے لگے اور سروں سے بگڑیاں اتار اتار کر زمین پر

ا اس ترقی یافتہ دور کی کوئی بڑی سے بڑی تحریک بھی اصلاح معاشہ و اور تہذیب اخلاق کا اتناعظیم کام نہیں کرسکی جتنا اس بے وسائل دور میں حضرت غوث الاعظمم فرتن تنا کیا

کھینک دیں اور منبر کے پاس پہنچ کر آ کیے قدموں کے پاس اپنے سر رکھ دیئے اس واقعہ کو دیکھے کر سارے بغداد میں کہرام کچے گیا۔غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ایک ایک کواینے سینے سے لگاتے پھراسے کہتے تمہمارا سوال

جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے بعض علماء کرام سے معلوم کیا کہ تمہمارا كيا حال ہے انہوں نے بتايا جب بم مجلس ميں بيٹھے تو يوں معلوم ہوا كه ہم علم سے بالکل بے بہرہ ہیں اور جو پچھ پڑھا تھا وہ سب بچھ سلب ہو گیا ہے پھر جب آپ نے اپنے سینے سے لگایا تو علم کی روشنیاں واپس آ کئیں ہمارے سوالات کے جوابات جوہمیں ویئے گئے وہ پہلے ہمارے و ہن میں نہیں تھے۔

مجلس میں عراق کے اکابر مشاکح اور علماء کا اجتماع

شریف محمد ابن از ہر مینی کی روایت ہے کہ حضرت مینے سیدعبدالقادر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں عراق کے اکابر مشائخ اور علماء حاضر ہوئے جن مين شيخ بقام وحمة الله عليه شيخ على بن بيتي رحمة الله عليه شيخ ابوالنجيب

لے شیخ بقہ بن بطور حمة القد علیہ بڑے با کمال صاحب کشف وشہود بزرگ تھے۔ جناب عُوث یاک کی مجلس ہے آ یہ نے بڑا قیض یایا۔ شیخ ابوالوفا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے آپ کی نگاہ نے جناب غوث الاعظم کومختلف کیفیتوں میں دیکھا تھا آپ کا سال وفات ۵۵۳ سے مزار عالیہ ملک کے قصبات میں باب نوس میں ہے۔ ع ينتخ ابوالنجيب عبدالقام كالقب ضاء الدين تقاله سلسلهٔ نسب حضرت صديق اكبر رضی امد عنہ ہے ملتا ہے سلسلۂ طریقت الام غزالی سے ملتا ہے (بقیدا گلے صفحہ پر)

سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا نام قابل ذکر ہے میں نے اس مجلس میں سینے عبدالرحمن طفسو بی کو دیکھا جو بڑی دہر تک خاموش رہے اور کہا کرتے تھے میں جناب غوث یاک رضی اللہ عنه کا کلام سننے کیلئے خاموش رہتا ہوں۔ شیخ عدی مسافر ایک دائرہ تھینج کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے جس نے جناب سیدعبدالقادر رضی اللہ عنہ کا کلام سننا ہو وہ اس دائرہ میں آجائے آ کیے تحلصین اس دائرہ میں چلے جاتے اور جناب غوث یاک کی مجلس کا سارا پروگرام سنتے رہتے بعض اوقات سے لوگ معہ تاریخ آپ کے کلام کو لکھتے جاتے۔ جب بغداد جاکر موازنہ كرتے تو لفظ به لفظ سي ياتے تھے۔ شيخ عدى بن مسافر جب دائرہ بناتے تو بغداد میں شیخ عبدالقادر رحمة الله علیه اہل مجلس کوفر مایا کرتے شیخ عدی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ ہے آگے) سہروردی سلسلۂ تصوف میں منسلک تھے جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی مجالس ہے بڑا استفادہ کیا تھا بڑے صاحب تصنیف شے آیکا وصال ۱۲ جمادی الا آخر ۲۳ ۵ صیل ہوا۔ مزار بغداد میں ہے۔ سے سے عدی بن مسافر الشکامی الہنکاری رحمة الله علیه برے صاحب كرامت بزرگ تھے۔ جناب غوث یاک کے پیر و مرشد حضرت سینے حماد وہاس رحمۃ اللہ عليه حضرت سينخ عفيل سخى رحمة الله عليه سے فيضياب موئے شام ميں آپ كى شخصیت مرجع خاص و عام تھی موصل میں آپ کی روحانی درس گاہ تصوف کی ضیاء بار یوں کا منبع تھی۔ یہاں بیٹھے ہی آ یے غوث یاک کا بغداد میں ہوتا ہوا درس سنا كرتے تھے يہى بزرگ ہيں جو جناب غوث ياك كے اولين سفر جے كے دوران ا یک بیابان میں شریک سفر ہے اور کعبۃ اللہ تک ساتھ رہے سے عدی رحمۃ اللہ کا وصال ١٥٥٥ ميں موا۔ ابدي آرام گاه جبل منكاريد ميں ہے۔ رحمة الله عليه بهى شريك مجلس بي-

ابوعبراللہ محمد بن ابوالفتح بروی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مجھے سیدنا شخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں وعظ سننے کا اتفاق ہوا تو آپ اپنے حال میں مستغرق ہوکر فرمانے گے اگر اللہ جاہے تو میرا کلام سننے کیلئے ایک سنر پرندہ بھیج سکتا ہے و کھتے ہی ایک خوبصورت سنر پرندہ آپ کی آستین میں داخل ہوا اور پھر نہ نکلا۔

راوی کا بیان ہے ایک دن مجھے پھر وعظ سننے کا موقعہ ملا۔ تو میں نے دیکھا لوگوں میں بچھ ستی رونما ہوگئ ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی چاہت میری مجلس میں بہت ہے سبز پرندے بھیج سکتا ہے ہے کہنا ہی تھا کہ بہت ہے سبز پرندے بھیج سکتا ہے ہے کہنا ہی تھا کہ بہت ہے سبز پرندے آپنچ جن کوسارے حاضرین نے دیکھا۔ ایک دن آپ اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ پر اظہار خیال فرما رہے تھے حاضرین پر آپ کے کلام کا رعب و جلال تھا کہ ایک بجیب الخلقت پرندہ مجلس کے باس سے گذرا تو بعض لوگ اس طرف متوجہ ہوگئے آپ پرندہ مجلس کے باس سے گذرا تو بعض لوگ اس طرف متوجہ ہوگئے آپ نے فرمایا مجھے عزت معبود کی قتم ہے آگر میں اس جانور کو کہنا کہ مگڑے ہوئے آپ نے فرمایا جو کر مرجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر مرجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر درجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر درجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر درجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر درجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر درجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر مرجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر درجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ نے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر مرجا تو مرجا تا۔ ابھی تا درجا ہے ابھی آپ ہے بیہ جملہ ختم نہیں کیا تھا کہ جانور مگڑ ہے ہوگر مرجا تو مرجا تا۔ ابھی آپ ہوگر مرگیا۔

سيرسيف الدين عبدالوباب كا آلي مجلس مين وعظ

ابوصالح سید نصر قاضی القصاۃ بن سید عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میں نے ایوصالح سید نظر قاضی القصاۃ بن سید عبدالوہاب کو کہتے سا ہے میں نے ایم الدین عبدالوہاب کو کہتے سا ہے

کہ میں نے بلاد جم میں ہرفتم کے علوم پر دسترس حاصل کی۔ جب بغداد والیس آیا تو میں نے اپنے والد سے ان کی مجلس میں وعظ کرنے کی اجازت طلب کی آپ کی اجازت ہے منبر پر کھڑے ہوکر بہت ہے معارف و ملوم بیان کئے میرے والد بھی سن رہے تھے اہل مجلس میں سے نہ کسی کا دل زم ہوا اور نہ کسی کی آئکھ تر ہوئی اہل مجلس نے متفقہ طور یر میرے والد مکرم کو وعظ کہنے کی فرمائش کی تو آپ منبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے کل میں روز و سے تھا تو ام کی نے میرے لئے انڈے تیار کرکے ایک برتن میں رکھے ایک بلی آئی اور اس نے برتن توڑ دیئے۔ یہ بات سنتے ہی مجلس میں ہاؤ ہوکا شور اٹھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے یو چھا کہ بیر کیا بات تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں منبر پر بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالی میرے دل پر بھی فرماتا ہے اور فضل میں زیادتی فرماتا ہے مجھ پر جو انوار وتحلیات آئی میں انہیں بیان کرتا جاتا ہوں۔ '

آپ نے مزید کہا مجھے یروردگار کی سم جب تک مجھے کہا نہ جائے میں بات نہیں کرتا اور پھر حکم ہوتا ہے اے عبدالقادر رضی اللہ عنہ ہم نے المجھے گفتگو کا حق دیا ہے تم بات سناؤ میں سنوں گا۔

مجلس میں آ قائے دوعالم علیسلی کا مع صحابہ کے تشریف آوری

سید کبیر المعروف به شخ بقاء کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں وعظ من رہا تھا کہ آپ قطع کلام کر کے منبرے زمین پر اتر آئے۔ پھرمنبر کے دوسرے زینے پر جا ہیٹھے۔ میں نے دیکھا کہ پہلا زینداس قدر وسی ہوگیا کہ حدنگاہ تک پھیل گیا اس پر تشریف فرما ہوئے۔
ریشی فرش بچھ گیا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ کے دل پر بچلی ڈالی آپ جھکے اور قریب تھا کہ آپ زمین پر ہمارے شیخ کے دل پر بچلی ڈالی آپ جھکے اور قریب تھا کہ آپ زمین پر کر پڑتے کہ رسول اللہ صلی امنہ علیہ وسلم نے سہارا دیا پھر آپ ہمٹنے لگے بہاں تک کہ آپ کا وجود چڑی کی طرح چھوٹا ہوگیا چند کھوں بعد میہ وجود پڑی کی طرح چھوٹا ہوگیا چند کھوں بعد میہ وجود ہر میں کہاں تک کہ آپ کا وجود چڑی کی طرح چھوٹا ہوگیا چند کھوں بعد میہ وجود ہر میں کے میں کہاں تک کہ آپ کا وجود چڑی کی طرح کے جھوٹا ہوگیا۔ پھر میہ سب پکھ میری نظروں سے او بھل ہوگیا۔

یری سروں سے برب ہو ہوئے۔

سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کے ارواح عضری کی شکل اختیار
سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کے ارواح عضری کی شکل اختیار
کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جے اللہ تعالی ان پاکیزہ اجسام کو و کھنے کی
قوت عطا کر دے وہ انہیں و کھے سکتا ہے۔ جیسے کہ معراج میں ہوا۔
پھر آپ سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے اور
بڑا ہونے کے متعلق بوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ پہلی بجلی تو ایسی تھی کہ
بڑا ہونے کے متعلق بوچھا گیا تو فرمانے سکے کہ پہلی بجلی تو ایسی تھی کہ
مامل نہ ہو۔ اگر نبی علیہ السلام سہارا نہ دیتے تو آپ گر جاتے دوسری
حال نہ ہو۔ اگر نبی علیہ السلام سہارا نہ دیتے تو آپ گر جاتے دوسری
حال نہ ہو۔ اگر نبی علیہ السلام سہارا نہ دیتے تو آپ گر جاتے دوسری
حال نہ ہو۔ آگر نبی علیہ السلام سہارا نہ دیتے تو آپ گر جاتے دوسری

ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهُ يُوتِي لَمِنَ يَّشَآءُ

### لباس وخلعت

ابوالفضل احمد بن قاسم بن عبدان قریتی بغدادی بزاز نے بتایا کہ سيدنا لينخ عبدالقادر رحمة التدعليه نهايت نفيس اور گرال لباس زيب تن كيا كرتے تھے ایک دن آپ كا خادم ميرے پاس آ كر كہنے لگا كہ جھے ايسا کپڑا دوجس کی قیمت ایک وینار گز ہے کم نہ ہو۔ میں نے کپڑا دیا اور یو جھا ہیں کیلئے لے جلے ہوتو اس نے سیخ سیدعبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو میں نے حیرت ہے کہا اتنا قیمتی لباس تو خلفاء بھی نہیں پہن سکتے ابھی پیرخیال ول میں آیا ہی تھا کہ میرے یاؤں میں ایک کیل کھس کئی جس کے درد سے شدید مصطرب ہو گیا لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی مکر نا کام رہے میں نے جلاتے ہوئے کہا جھے جناب غوث الاعظم رحمة الله عليه كے ياس لے چلو! جب مجھے وہاں لے جايا كيا تو آب نے مجھے ویکھتے ہی فرمایا! ول میں بر کمانی کیوں کرتے ہو۔ خدا کی قسم سے کٹرامیں نے اس لئے بہنا ہے کہ جھے علم ہوا ہے۔

## زائرين كيلئے خوشخري

سید ابوص کی فرماتے ہیں کہ میرے والدسید تاج الدین عبد الرزاق اور میرے چیا سیدسیف الدین عبد الوہاب (جوسیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ علیہ کے بیٹے سے ) فرمایا کرتے سے کہ شخ سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے و کھے لیا وہ خوش نصیب ہے جس نے میرے و کھنے والے و کیھنے والے کو دیکھا وہ بھی خوش نصیب ہے اور جس نے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی خوش بحث ہے۔ وہ شخص کتنا کم نصیب ہے جس نے میں اسیب ہے جس نے کہ کھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی خوش بحث ہے۔ وہ شخص کتنا کم نصیب ہے جس نے جھے نہیں دیکھا۔

حسين بن منصور حلاج اور جناب غوث الاعظم منى الله عنه

ابوالقاسم رضی اللہ تھ لی عنہ براز فرماتے ہیں کہ سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے تھے کہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے لغزش ہوئی اس زمانہ میں کوئی ایسا مردحق نہیں تھا۔ جو آئہیں سہارا دیتا اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو ان کی ضرور دشگیری کرتا۔ میں ہر شخص کی دشگیری کرتا رہوں گا جن کے ہاتھ میرے کی مرید دوست یا محبوب تک پہنچ۔ آپ نے مزید فرمایا اگر اللہ تعالی مجھے اور قربت دیتا تو میں اپنے پروردگار سے وعدہ لیتا کہ میرے ہر مرید کی توبہ قبول کرئی جائے۔

ا حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج کی کنیت ابوالغیث وطن بیضائے فارس تھا آپ پرسکر غالب رہتا تھا۔ آپ کے مرتبہ و مقام کے بارے میں مشائخ و علماء میں بڑا اختلاف بایا جاتا ہے آ کیے مرشد شیخ عمر دین عثان کی ابویعقوب (بقیہ ا گلےصفحہ پر)

# جناب غوث پاک کے خادم کا حمرت انگیز واقعہ

سیدناغوث پاک کے ایک خادم کو ایک رات ستر بار احتلام ہوا اور ہر دفعہ ایک ایک عورت ہے جماع کی صورت پیش آئی جس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ مج آ یہ سے شکایت کرنے کی غرض سے حاضر مجلس ہوا تو آپ اس کے کہنے سے پہلے ہی فرمایا رات کے واقعہ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی تو تمہاری تقدیر میں ستر بار زنا لکھا تھا۔ جب میں نے اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی تو بیرحالت بریراری حالت خواب میں بدل دی گئی۔

(حاشیہ بقیہ صفحہ از گذشته ) علی بن سہیل اصفہانی آب کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے ویکھتے تنصے اور آپ کو جادوگر جائے تھے مکر شبلی رحمة الله علیه عطار رحمة الله علیه شیخ عبدالله خفيف رحمة الله عليه ينفخ ابوالق مم نعير آبادي رحمة الله عليه ينفخ ابوسعيد ابوالخير رحمة الله عليه ينتخ الاسلام خواجه عبدالله انصارى رحمة الله عليه ينتخ ابوالقاسم كركاني رحمة الله عليه مولوى رومي رحمة الله عليه اور ينتخ مخدوم على البجوري رحمة الله عليه كشف المحجوب وغيره میں لکھا ہے۔ میں آپ کا معتقد ہوں مگر اس کے ساتھ ہی اس متیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کی باتیں ان کی شان کے لائق نہیں ہیں۔حضرت خواجہ یارسا رحمۃ الله علیہ نے ووقصل الخطاب "میں لکھا ہے کہ جواوک حضرت جنید بغدادی کومنصور حلاج کے تل یر فتوی دینے والوں میں شار کرتے ہیں وہ معطی پر ہیں سے بات روایت سے بعید ہے کیوں کہ حضرت جنید بغدادی واقعہ ل سے بارہ سال قبل وفات یا چکے تھے آپ پر جو کچھ گذری وہ جذبہ عشق کی نا قابل برداشت فراوانی کا نتیجہ تھا۔مولانا جامی الیمی كيفيت كويوں بيان كرتے ہيں۔ (بقيه الكے صفحہ ير)

#### مدرسه بغداد کا دروازه در رحمت ہے

عیسیٰ بن عبداللہ بن قیماز کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے سا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسہ کے دروازے کے سامنے سے گذرے گا اے عذاب قبر میں تخفیف ملے گی۔ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا توایک شخص نے آ کرعرض کی کہ'' باب الازج'' کے پاس چند دن ہوئے ایک میت کو دفنایا گیا تھا۔ آ بی اس قبر سے چلانے کی آ وازیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے خرقہ لے کر پہنا تھا۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں بھر آپ نے فرمایا بھی میری مجلس میں حاضر ہوا لوگوں نے کہا لاعمی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا بڑا بد بخت اور زیادتی کرنے والا انسان تھا۔ تھوڑی دیر کسلے آپ مراقبہ میں چلے گئے اور سر اٹھایا فرمانے لگے۔ تھا۔ تھوڑی دیر کسلے آپ مراقبہ میں چلے گئے اور سر اٹھایا فرمانے لگے۔ اللہ کے فرشتے گوائی دیتے ہیں کہ اس شخص نے زندگی میں میری زیارت

#### (ماشيه بقيه صفحه از گذشته)

ر حاسیہ بھیہ خدار مدستہ
اس کہ درجان نگارہ سینہ زارم توکی ہرچہ پیدا می شود از دور پندارم توکی
ایک اور عارف کا قول ہے۔
چو در خانہ دل بغیر از تو کس نیست ہمر شکل آئی تو باشی بدائم
ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
شخ حلاج آن ہنگ دریا! کردانہ جان ازہنہ تن کرد جدا
روز کیہ ''انا الحق'' ہے گفت منصور کجا بود؟ خدا بود خدا
تر کا حادثہ تل بغداد کے باب الطاق میں سہ شغنہ ۲۵ ذی الحجہ ۲۰۹ھ کو ہوا۔

کی تھی اور حسن ظن رکھا کرتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے میری سفارش پر اپنی رحمت نازل کردی ہے۔ اس کے بعدرونے کی آوازیں بندہوگئی۔

ينتخ ابومحمد سيدعبدالجبار بن سيدنا فينخ عبدالقادر رحمة الله عليه راوي بين كه جب ميري والده كسى تاريك مكان مين داخل بهوتين تو الحكے سامنے ایک تمع روش آج تی جس ہے مکان روش ہوجا تا ایک رات میرے والد الیمی حالت میں آئے اور جب آپ کی نگاہ روش ستمع پر بڑی تو وہ گل ہوگئی آ یہ نے بتایا جس نور کوتم دیکھتی ہو وہ شیطان تھا۔ جو تیری خدمت کرتا تھا۔ جھے دیکھ کروہ بھا گ۔ گیا ہے اب تمہاری رہنمائی نور رجمانی سے ہوگی میں ہر ایک کونور رحمانی کی مشعل عطا کرتا ہوں جسے میرے ساتھ نسبت ہو یا میری اس پرنظر شفقت ہو۔

میری والدہ کا بیان ہے۔ اسکے بعد جب بھی میں اندھیرے میں جاتی تو وہ اندھیرا جاند کی جاندنی ہے دور ہو جاتا۔

عوث الاعظم سے وسیری

شیخ ابوالحس علی خباز رضی التد تعالی عنه بیان کرتے ہیں میں نے شیخ ابوالقاسم عمر بزاز ہے سنا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فر مایا کزتے تھے کہ جو شخص مصیبت کے وقت میرے ذریعہ سے فریاد کرے گا۔ اس کی مصیبت ٹل جائے گی جو شخص مصائب کے وقت میرا نام الكارے گا۔ مصائب كے بادل اس سے بہٹ جائيں گے۔ اور جو تحض اس طریقه پر دورکعت نماز ادا کرے گا۔اس کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر

ا رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص بڑھے اور سلام کے بعد گیارہ بارحضور سرور کا ئنات صلی التدعلیہ وسلم پر درود پڑھے پھرعراق کی طرف منہ کرے گیارہ قدم چلے اور میرا نام کیکر پکارے اور اپنی حاجت كالجھى خيال رکھے تو بحكم خدا وہ حاجت برآئے گی۔

لعض روایتوں میں آپ کے دواشعار پڑھنے بھی ضروری ہیں۔ أَيُدُر كُنِي ضَيْم " وَّ أَنْتَ ذَخِيرَتِي وأظَّلُمُ في الدُّنيا وأنت يضرى دَعَارِ" على حامِي الْحُمْي وهُو مُنجدِي

إذا صاع في البيدا عقال بعبيرى کیا مجھ برظلم ہوسکتا ہے جب آ پے میرے ذخیرے ہو؟ جب آ پ میرے مددگار ہیں کیا ونیا میں مجھ پرظلم ہوسکتا ہے چراگاہ کے حامی کیلئے اس اونٹ کا کم ہو جانا باعث نیار ہے جس کا رستہ کم ہوگیا ہو۔

سينخ منصور واسطى رئمة الله مليه واعظ كى روايت

شيخ منصور واسطى المعروف جراده رحمة الله عليه كها كرتے تھے ميں حصرت سيخ سير عبدالقادركي خدمت مين بينها تھا اور آپ مجھ لكھ رہے تھے جھت سے کاغذیر مٹی گری جے آپ نے جھاڑ دیا چھر گری چر جھاڑ دیا۔ اسطرح تنین بار واقعہ ہوا چوتی دفعہ آپ نے حصت کی طرف دیکھا وتو ایک چوبیا مٹی گرانے میں مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کرے تیرا سر اڑ جائے ای وقت اس کا سر ایک طرف جایڑا۔ آپ نے لکھنا

چھوڑ دیا اور رو پڑے میں نے عرض کی آپ کیوں رو پڑے تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں مجھے اذبیت پہنچے تو اس کا حشر بھی ایسا ہی نہ ہو۔

عمر بن مسعود بزاز فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عبدالقادر جیلا کی رضی اللہ عنہ اپنے مدر سے میں وضوفر مارہے تھے ایک چڑی نے آپ پر بیٹ کر دی۔ آپ نے سراٹھا کر دیکھا تو وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی وضو سے فارغ ہوکر وہ واغ دھویا اور کیڑا اتار کر جھے دے دیاا ور فرمایا اسے کسی غریب کو دیے دینا۔

## مجلس وعظ کی کیفیت

عبداللطیف بن احمد فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا نیننخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وعظ فر مارہے تھے تو لوگ بے تو جہی کا مظاہرہ کرنے لگے آیے نے آسان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا۔ الاتسقنِيُ وَحُدِيُ فَمَا عَرَّوْتَنِي الِّي اَشْحُ يَهَا عَلَى جَدَّسِي أَنْتَ الْكُرِيْمُ وَهَلُ خَلِيْقُ تَكُوُّمًا إِنِّي يَغْبُرُ اللَّهُ مَاءَ وَدُالِكَاس میں تنہا جام محبت بینا تہیں جاہتا اور اینے ہم تشینوں میں بحل کی عادت مہیں ڈالنا جاہیے تو کریم ہے اور تیرے کرم کا تقاضا ہے کہ کوئی ہم سین اس دور سے محروم ندر ہے۔ یہ اشعار آپ نے اس سوز سے پڑھے کہ جمع میں ایک وجد طاری

ہوگیا اور چنداشخاص تاب ذوق نہ لاتے ہوئے مر گئے۔

### ابن سقا كى حكا بيت

عبداللہ بن علی حصرول تھی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مخصیل علم کیلئے بغداد آیا۔ اور مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ابن صقا میرے ہم جماعت اور ہم سبق تھے ہم دونوں عبادت کرتے اور اہل اللہ کی زیارت کیلئے نکل جاتے بغداد میں ایک شخص کے متعلق میشہرت اللہ کی زیارت کیلئے نکل جاتے بغداد میں ایک شخص کے متعلق میشہرت محقی کہ وہ غوث وقت ہے اور جب جابہتا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب

حابتا ہے غائب ہوجاتا ہے۔ چنانچہ اس تخص کو ملنے کیلئے گئے راستہ میں ابن سقانے کہا کہ آج میں اس ہے ایک سلمی مسئلہ ہوچھوں گا۔جس کا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ عبداللہ نے کہا میں ایک مشکل مسکہ دریافت کروں گا۔ دیکھنے وہ كياجواب ديتا ہے۔ شخ عبدالقادر جيلاني رضي الله عنه فوراً كہنے لگے معاذ الله! میں تو ان سے کوئی مسکلہ یوجھوں گا ہی نہیں بلکہ مجلس میں بیٹھ کر صرف فیض زیارت اور فیض صحبت ہی حاصل کروں گا۔ جب ہم نتیوں ان کے مکان پر پہنچے تو ویکھا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے مگر تھوڑی در کے بعد انہیں وہاں بیٹھے پایا تو انہوں نے ابن التقاء کو قبر آلود نظروں ہے دیکھا اور غصہ ہے فرمایا ابن سقاء خدا تیرا بھلا نہ کرے تو مجھ سے الیا مسکلہ یو چھتا ہے۔ جسکا میرے یاس کوئی جواب نبیں کان کھول کر سنو وہ مسکہ سیے ہے اور اس کا جواب سیے میں دیکھر ہا ہوں کفر کی آگ

تیرے سینہ میں شعلہ زن ہے۔

عبدالقادر في مناقب الشيخ عبدالقادر

اس کے بعد انہوں نے میری طرف (عبداللہ) متوجہ ہوکر فرمایا عبدالتدتو مجھ سے اس لئے مسند دریافت کرتا ہے کہ میں کیا جواب دول میرمسئلہ بول ہے اور اس کا جواب سے مگرتمہاری مؤ اولی ہے دنیا تیرے دونول کانول تک آجائے گی۔ بعد ازاں سیدعبدالقادر رضی اللہ عنه کی طرف متوجه ہوئے اور اپنے قریب بیٹھا کر نہایت احرّ ام کیا اور فرمایا عبدالقادر! تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كو بھی راضي كرليا ہے ميں و يھتا ہوں كه ايك وقت آئے گا جب تم بغداد کے منبر پر بیٹھے وعظ کر رہے ہوگے اور اعلان کرو گے۔ قَدَمِي هاله عَلى رَقَبَةِ كُلَ وَلِي اللّهِ میں ریجھی دیکھرہا ہوں کہ اس وقت تمام اولیاء اللہ تمہاری عظمت کا اعتراف کریں گے اور اپنی گر دنوں کو جھکا دیں گے۔ بیہ بات کہتے ہی وہ ا بیدم غائب ہو گئے اس کے بعد وہ نظر تہیں آئے۔ اس واقعہ کے بعد سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ برقرب اللی کے آ ثار ظاہر ہونے لگے۔ اور عوام جوق در جوق آب کے یاس آنے کے۔ اور میں نے آی کا اعلان اپنی زندگی میں سنا۔ جب وقت کے

سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دیں تھیں۔ ابن سقا علوم شرعیہ میں ایسا مستغرق ہوا کہ وفت کے اکثر فقیہہ اور علماء اس کی قابلیت کا لوہا مانے کے وہ علم مناظرہ میں اس قدر حاوی تھا کہ اینے مدمقابل کو ساکت کر دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فصاحت اور وقار میں مشہور زمانہ ہوگیا عماسی خلیفہ نے اسے اسے خاص مصاحبوں میں داخل کرلیا۔ اور شہنشاہ روم کی

طرف سفیر بنا کر روم بھیج ویا۔ جہاں اس نے شاہی دربار میں نصاری ساء کو ایک من ظرہ میں ساکت کر دیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر اور برده کنی ایک دن وه بادشاه روم کی جوان سال حسین لرکی کو د مکھ کر ول دے بیٹھا اور بادشاہ کو نکاح کی درخواست کی بادشاہ نے اسے کہا اگر تم عیسائیت اختیار کرلوتو مجھے کوئی عذر نہیں وہ اسلام سے دستبردار ہوکر ميسائي بن گيا۔ اب اسے غوث وقت كا كلام ياد آيا بيرسارا قصه ال كى الدوعا كالتيجه ہے۔

راوی کہتا ہے میں ومشق میں آیا سلطان نور الدین رحمة اللہ علیہ شہید زنگی نے بھے محکمہ اوقاف کا سربراہ مقرر کردیا۔ اور دنیا میری طرف متوجہ ہوئی میں وولت سے مالا مال ہوگیا۔ ( مگر ایک ضیافت کی بناء پر السے مل کر دیا گیا)

تعمیمائے خداوندی پر آپ کے خیالات

شیوخ کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ سے ابو محمد عبدالرحمٰن طفسونجی رحمة الله علیه نے ایک دفعہ منبر پر بیٹھے دوران وعظ فرمایا میں

لے سلطان نورالدین شہید تا بک خاندان کا وہ بہادر جرنیل تھا۔ جس نے صیبی جنگوں کیلئے عیمانی ونیا کے دروازوں کو دستک دی اور آ کے چل کر اسی خاندان کے سلطان صلاح الدین ابو بی نے نصرانی ظلم و تشدد کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ نور الدین زنگی برامتقی اور بهادر بادشاہ تھا۔ ۱۵۳ اے میں نور الدین نے سلطنت کی بنیاد رکھی اور مصروشام کو فتح کرلیا اور موصل سے ہوران تک سلطنت اسلام پھیل ا گئی۔ اس کا ایک جرنیل مثیرہ فائح مصربنا۔ (تاریخ اسلام)

انسانوں میں اسی طرح بلند گردن ہوں جس طرح پرندوں میں کانگ ہوتا ہے۔ لہذا میرے جس مرید کا بوجھ زیادہ ہواہے میں اپنی گردن پر رکھ لوں گا۔ اس جلس میں ایک صاحب حال بزرگ بھی موجود ہے ان کا نام سینے ابوالحس علی بن احمد سینی تھا۔ اپنی گڈری ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگے میں آپ سے ستی کرنا جاہتا ہوں۔ شخ عبدالرحمٰن اس کی بیہ بات س كرجيب بو كئے اور اپنے مريدول سے فرمانے لگے ميں نے اس شخص کا ایک بال بھی عنایت النبی ہے خالی نہیں پایا پھر آ پہ نے تقیحت کی کہ آپ گووڑی پہن لیں اس صاحب حال نے کہا اب میں نے گدڑی اتار چینکی ہے۔ دوبارہ زیب تن نہیں کردں گا۔ پھر اپنی بیوی کو یکار کر کہا۔ فاطمہ! کوئی کیڑا لاؤ۔ وہ اس مقام سے بہت دور تھیں وہ کیڑا

سینے عبدالرحمٰن نے آیے ہے دریافت کیا تمہارا سینے طریقت کون ہے انہوں نے جواب دیا جناب غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا جناب غوث کے نام کو اس زمین پر تو بڑی شہرت حاصل ہے۔ مگر میں اللہ کے دروازے یہ جمیشہ رہتا ہول انہیں وہاں آتے جاتے مجھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ مجھے وہاں جالیس سال کا عرصہ گذر گیا ہے۔ حضرت سيخ سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه نے اس وقت بغداد ميں بیٹھے بیٹھے یہ بات سی اور اینے حباب میں سے عیاد بواب مظفر جمال عبدالحق اور عثمان صریفنی کو کہا طفسونج کو جاؤ اور راہ میں تمہیں سے کے مريدوں كى ايك جماعت آتے ملے كى اور أنبيل ساتھ واليس لے جانا۔ شخ

عبدالرحمٰن کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور بتانا کہ آپ ابھی درکات میں میں وہاں رہنے والا تخص اس شخص کو کس طرح و مکھ سکتا ہے جو خاص حضوری میں ہو حضوری والا مخدوع والے کو نبیں دیکھ سکتا میں مخدوع میں ہوں اور باب السرے داخل ہوتا ہول۔ اور اس سے نکاتا ہول۔ اسلئے آپ مجھے آتے جاتے کیے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے اس بیان کی سچائی کی دلیل وہ خلعت ہے جو آپ کو فلال دن بارگاہ النی سے ملی تھی وہ میرے ہاتھ سے بی بھیجی گئی تھی وہ خلعت رضا تھی دوسری بات سے کہ فلال اعزاز اور بزرگی فلال رات جو آپ کوعنایت ہوئی تھی۔ وہ میرے ہاتھ سے ہی تھی وہ مقام فتح آب کونصیب ہوا تھا۔ درکات کے مقامات برآ بکو بارہ ہزار اولیاء کی موجود گی میں خلعت بہنائی گئی تھی اور سبز رنگ کی قباء بر سورہ اخلاص كے بيل بوئے تھاور وہ بوئے ميرے ہاتھ كے بنے ہوئے تھے۔ یہ قافلہ راہ میں ملاتو والیل سے عبدالرحمٰن کے بیاس پہنچا اور حضرت مینخ سید عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا سینخ ہے ہیں وہ سلطان الوفت اور صاحب تصرف ہیں سے کہہ کرسر جھکا دیا۔ لينخ على بن مبتى رحمة التدعليه كهتے ميں كه ايك دفعه ميں سيدعبدالقادر رحمة الله عليه كى زيارت كيليّ بغداد كيا تو ديكها كه آب صبح كى نماز مدرسه کی حصت پر ادا کر رہے ہیں۔ میری نگاہ جنگل کی طرف اٹھی تو وہاں رجال الغیب کی جالیس صفیں کھڑی ہیں ہرصف میں جالیس آ دمی ہیں میں نے انہیں کہاتم لوگ بیضتے کیوں نہیں وہ کہنے لگے جب تک جناب غوث یاک نمازختم کر کے ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہ فرمائیں گے ہم نہیں

ا بیٹھ سکتے۔ کیونکہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تمام رجال الغیب آ کے بڑھے اور دست بوی کر کے سلام کہتے جاتے تھے۔

ايك دن يتنخ صدقه بغدادي محمة الله عليه سيدنا لينخ محى الدين رحمة الله عليه کے مسافر خانہ میں قیام پذیر ہوئے تو دیکھا کہ سینکڑوں مشاکج اور علماء آپ کے منتظر کھڑے ہیں تاکہ آپ وعظ فرمائیں جب سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ منبریر آ کر بیٹے تو آ یے خاموش رہے اور قاری کو قرآن بر صنے کا حکم بھی نہ دیا۔ لوگوں میں اس خاموشی سے وجد آ گیا۔ شیخ صدقہ رحمة اللہ علیہ نے ول میں خیال کیا کہ نہ آپ نے ارشاد فرمایا اور نہ ہی قاری نے کچھ پڑھا تو بیہ وجدان کیسا ہے؟ آپ نے میری دلی کیفیت معلوم کرلی اور فرمایا۔ بھائی میرا ایک بھائی بیت المقدس ہے ایک قدم میں یہاں پہنچا ہے۔ اور میرے ہاتھ پر تائب ہوا ہے اور حاضرین ابھی اس کی زیارت کررہے ہیں۔صدقہ کے دل میں پھر خیال آیا کہ جو شخص ایک قدم میں بیت المقدل سے بغداد پہنچ سکتا ہے اسے تائب ہونے کی ضرروت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا توبداس بات کی ہے كه أكنده بھي موا ميں نہيں اڑے گا۔ اس نے ابھي الله كي محبت كا راستہ سیکھنا ہے چھر آپ نے فرمایا میری تکوار مشہور ہے اور میری کمان پر ہر

ا ابوالفرح کنیت والد کا نام شریف حسین تھا۔ بغداد میں مستقل رہائش پذیر ہے۔ جناب غوث یاک کی مجلس ہے استفادہ کرتے تھے۔حضرت شیخ صدقہ بغدادی کا اس وفات ٢٥٥ه ب-

وفت چلہ چڑھا ہوا ہے میرے تیروں کا نشانہ خطانہیں جاتا۔ میرا نیزہ تیز اور سیدھا ہے میرا گھوڑا جاک و چو بند ہے میں اللہ کی روشن کی ہوئی آگ ہوں میں احوال کو سلب کرسکتا ہوں ایک بحریبے کنار ہوں۔محفوظ ہوں۔ ملحفوظ ہوں۔

اے صائم الدھر انسانو! اے شب زندہ دار زاہدو! اے اہل الجبال یاد رکھوتہہارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے گر جا والو! تمہارے گر جے منہدم کر دیئے جائیں گے خدا کے تھم پر سرتشلیم خم کر دو۔ میں اللہ کا ایک امر ہوں اے راستہ چلنے والو! اے بہادرو اے ابدالو! اے لڑکو! آؤ اور ایسے سمندر سے فیض حاصل کروجو بے کنار ہے۔

مجھے اللہ تعالی بشارت ویتا ہے۔ اے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ میں تمہاری بات سنتا ہوں تمہیں میری فتم ہے۔ میرے حق کی فتم ہے لی اور میری عظمت کی فقیم ہے بات کر۔ مجھے میں نے ہر خطرہ سے محفوظ کر رکھا میری عظمت کی فقیم ہے بات کر۔ مجھے میں نے ہر خطرہ سے محفوظ کر رکھا

جب آفاب طلوع ہوتا ہے تو مجھے جھک کرسلام کرتا ہے سارے دان
کے واقعات عالم کی مجھے خبر دیتا ہے کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو مجھے سلام
کرتا ہے۔ اپنے حادثات کی اطلاع دیتا ہے۔ صبح مجھے سلام کرتی ہے اور
اپنے حوادث کی خبر دیت ہے مجھے اپنے رب کی عزت کی تتم ہے کہ نیک
بخت اور بد بخت میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ اور میری نگاہ لوح
محفوظ پر ہوتی ہے۔ میں اللہ کے علوم و مشاہدات کے سمندروں کا تیراک
ہوں۔ تمہارے لئے اللہ کی محبت ہول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب

ہول زمین میں ان کا وارث ہول۔ انسان اور جن سب کے مشاکح ہوتے ہیں مگر میں شیخ الکل ہوں۔

سیخ علی بن ہیتی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سیدنا شیخ عبدالقادر جبلانی رحمة الله علیه کے ساتھ معروف کرخی فرحمة الله علیه کی قبر کی زیارت کی تو آپ نے فر مایا السلام علیک اے سینے معروف! آپ ہم ے ایک درجہ بلند ہیں کچھ عرصہ کے بعد ہم پھر زیارت کو گئے۔ تو آپ نے فرمایا السلام علیک اے سیخ معروف! ہم آپ سے دو در ہے بلند ہیں۔ سينخ معروف كرخى كى قبرے آواز آئى وعديك السلام يا سيد اہل الزمال! اس كتاب ميں ہم جاليس حكايات مباركہ جو آپ كے كمال اور خوارق عادات پر دلیل تھیں۔ ضبط تحریر میں لائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے علوم و برکات سے بہرہ ور فرمائے بہت سے شیوخ نے متصل اسناد سے بیان کیا ہے کہ ہر صاحب حال کسی زمانے میں بھی جناب غوث الأعظم رضى التدعنه كى كرامت ديكھنے كا ارادہ كرتا تھا ديكھ ليتا تھا۔ آپ کی کرامات کا قیض قیام قیامت تک اہل دل کیلئے کھلا ہوا ہے۔

ل كنيت ابومحفوظ اسم گرامي معروف والديما جد كانام فيروزيا فردزال تھا۔شروع ميں اینے آبائی دین آتش پرتی پر قائم تھے امام علی بن موی رضا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یرمشرف بسلام ہوئے حنفی المشرب تھے۔ آپ نے جو پچھ حاصل کیا امام علی رضا رضی اللہ عنہ ہے تعلق خاطر کی بناء پر حاصل کیا آپ کی در ہاتی کا شرف بھی آ ب کو ہی تھا۔ ظاہری علوم میں حضرت امام اعظم کے شاگرد حضرت داؤد طائی رحمة الله عليه سے قيض حاصل كيا۔ اور حبيب راعی (بقيه الكے صفحه ير)

### واقعات وكوائف متفرقه

آپ کے دونوں صاحبز ادگان سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں متفق ہیں کہ شخ بقاء ایک جعہ کے دن علی اصبح ہمارے والد مکرم کے مدرسہ میں آئے اور پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں صبح صبح کیوں آیا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ گذشتہ رات مجھے ایک الیا نور کا سرچشمہ اور منبع دیکھنا نصیب ہوا تو مجھے سیدنا عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ ملیہ کی شخصیت دکھائی دی۔ نیز یہ اراوہ لے کر آیا ہوں کہ اس حقیقت کو معلوم کرسکوں اب میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ نور آپ کے شہود کا نور تھا۔ جو آپ کے نور قلب سے مل کر کا نات کی روشنی کا سبب بن گیا۔ میری نگاہ نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ ایسا نہ ہوگا جو کا نئات ارضی پر نہ اتر ا ہو اور اس نے آپ سے مصافحہ نہ کیا ہو۔ فرشتوں کی اصطلاح میں اس کیفیت کا نام شاہد و شہود ہے۔

### اشعاروابيات

ایک دن صاحبز اوگان نے حضرت شیخ سیدعبدالقادر گیلانی رضی الله

(حاشیہ بقیہ ازصفی گذشتہ) رحمۃ التدعلیہ جو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے۔ اور حبیب راعی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ بڑی ارادت رکھتے تھے۔ حضرت داتا سبخ بخش علی ہجوری کشف انجو ب میں فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کے مناقب وفضائل کا کوئی حدو حساب نہیں علوم اسراریہ میں آپ قوم کے مقتداء اور سردار ہیں آپ المحرم الحرام حساب نہیں علوم اسراریہ میں آپ قوم کے مقتداء اور سردار ہیں آپ المحرم الحرام عندے دریافت کیا گیا کہ آپ نے "صلوۃ الرغائب" ادا کرلی ہے۔ تو آپ نے بیراشعار پڑھے۔

> إذَ انظرتُ عَيْنِي وَجُوْهُ جَنَائِي فَلِّک صَلاتي فِي لَيَاتِي الرَّغَائِب وُجُوه " إِذَا ما سَفَرْتُ عَنْ جَمَالِهَا أفصاء تُ لَها الاكوانُ مِنْ كُلَّ جَانِب حُرِمتُ الرَّضا إِنْ لَّمُ أَكُنُ بَاذِلاَّذَى إِذَا حَمَّ شَجْعَانُ الْوَغْي بِالْمِفَاكِبِ اَشَقُّ صَفُوف الْعَارِفِينَ بِعَزُمَتِهِ فتعُلُو المجدى فوق تِلْكَ الْمَرَاتِب ومَنْ لَّمُ يُون الْحُبِّ مَا يَسْتَحِقَه، نَذَاكَ الَّذِي لَمُ يَاتِ قَطًّا ابوَاجب

شريف ابوعبدالله حسين بغدادي رحمة الله عليه فرمات بي ايك دن شیخ عبدالقادر رضی التدعنه کی مجلس میں حاضر جواتو آپ کی مجلس میں اس

لے جب میری نگاہیں احباب کے درخشندہ چبروں کو دیکھ لیتی ہیں تو پیصلوۃ الرغاب ہے ان چیروں کے جمال جہاں تاب سے کا مُنات کا ذرہ ذرہ روش ہو جاتا ہے مقام رضا میرے لئے حرام ہے اگر میں ان بہادران صف شکن جومیدان جہاد میں اپنے جو ہر وکھاتے ہیں کی صف اول میں نہ نکلوں میں دنیائے طریقت میں اینے عزم و استقلال سے عارفان خدا کی صفیں چیر کر آ گے نکل جا نا ہوں اور میری زندگی کی عظمت کی بلندیوں کو یالتی ہے جو شخص محبت کے حقوق بورے ا کرنے سے قاصر رہتا ہے وہ واجبات زندگی بھی پورے نہیں کرسکتا۔

ون دس بزار آ دمی ملے سے ہی موجود تھے۔ سے علی بن بیتی رحمة الله علیہ آپ کے سامنے تشریف فرما تھے۔ تو انہیں اونگھ سی آگئی شیخ نے دیکھ کر لوگوں کو حکم دیا کہ خاموش ہو جاؤ لوگ اس طرح خاموش اور ساقط ہو گئے کہ ان کی سانس کی حرکت کی آواز کے بغیر کچھ سنائی نہ دیتا تھا پھر آپ منبرے از کر سے علی ہتی کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے اور بڑے غورے انہیں دیکھنے لگے۔ جب شخ علی بیتی جا کے تو آپ نے پوچھا کہ كيا آب نے ميرے آقا ومولا جناب رسالتمآب حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخواب مين ويكها بانبول نے كہا مان! آب نے فرمایا میں ای لئے ادبا کھڑا رہا پھر آپ نے دریافت کیا آپ نے کیا فرمایا تھا۔ بتایا کہ مجھے آپ کی خدمت میں رہنے کی بدایت دی گئی۔ شیخ علی ہیتی رحمة اللہ علیہ سے لوگوں نے من اجله تادیت کے معنی دیافت کئے تو آپ نے فرمایا میں نے حضور کو بحالت خواب دیکھا تھا۔ مرآپ نے بحالت بیداری زیارت کی تھی۔ ا بك وفعد ينتخ سير عبدالقادر رحمة التدعليه يه سي سوال كيا كيا كه ولايت کے آغاز واختام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے آپ نے بیراشعار بیان فرمائے۔

> أَنَا رَاغِب" فِي مَنْ يَقُرُبُ نَفُسُهِ وَمُنَاسِبٌ لِغَسَتَى تَلاطَفَ لُطُفُهُ وَمُفَارِضُ الْعُشَّاقِ فِي اسْرَارِهِمُ مِنْ كُلِّ مَعَنَى لَمْ يَسْعنى يَشْفُه'

قَدُ كَانَ يَسْكُرُ فِي مِزَاجٍ شَرَابِهِ والَّيَوْمَ يُضحني لَّدَيْهِ صَرُفَه، واغِيبُ عن رُّشدِي بادِّل نظرُةٍ وَ الْيَوْمَ امْتَجْلِيهِ ثُمَّ أَزِقُه اللهِ

## تاج العارفين ابوالوفا ہے ملاقات

سیخ علی بن بیتی رحمة الله علیه قرماتے ہیں که ایک دن تاج العارفین ابوالوفاء بغداد میں منبر پر بیٹھے وعظ فرما رہے تھے کہ سیدنا عبدالقادر رحمة الله عليه آب كي مجلس مين تشريف لائے بير آ كي جواني كا زمانه تھا۔ اور بغداد میں ابھی نووارد ہی تھے۔ تاج العارفین نے سلسلہ تقریر روکتے ہوئے سامعین کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے باہر نکال دیا جائے لوگوں نے جب آپ کو باہر نکال دیا تو آپ پھر وعظ کہنے لگے۔ شیخ سید عبدالقادر رحمة الله عليه دوسرى بار پھركسى دن تجلس ميں داخل ہوئے تو تاج العارفين نے منبرے اتر كرآپ كو كلے لگاليا۔ اور پيشانی كو چوم كر فرمايا اے بغداد والو! اس ولى الله كى تعظيم كيلئے كھڑے ہو جاؤ۔ ميں

لے مجھے اس شخص کا بڑا احرّ ام ہے جو اینے آپ کو بہجانتا ہے۔ اور اس نو جوان کو جو الطاف واکرام کواینے مناسب حال بنائے میرے پاس عشق کے ایسے راز و نیاز ہیں جنہیں میں افشاء نہیں کرسکتا ایک وقت تھا شراب معرفت کی خوشبو ہی مجھے مد ہوش کر دیا کرتی تھی۔ مگر اب وہ مقام آ گیا ہے کہ خالص شراب بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک وفت تھا کہ دوست کی ایک نگاہ ہی جھے مسحور کر دیا کرتی تھی۔ ا مگراب میں اسے دیکھتا ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں۔

نے اس دن انہیں باہر نکا لنے کا حکم ان کی اہانت کیلئے نہیں دیا تھا۔ بلکہ ا الله الميت آب لوكول ير واضح كرنے كيلئے كہا تھا۔ مجھے اپنے الله كى عزت کی قسم ہے کہ میں ان کے سینے سے نور کی الیم کرنیں پھوٹی دیکھ ر ہا ہوں جس ہے مشرق ومغرب روتن ہورہے ہیں۔ آب نے مزید کہا کہ عبدالقادر سے وقت جارا ہے مگر عنقریب ہی تمہارا وفت آنبوالا ہے۔ اے عبدالقادر باہر چیجہانے والا برندہ کچھ عرصہ کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ مگرتمہارا برندہ قیامت تک تو حید ومعرفت کے نغے گاتا رہے گا۔ پھر تاج العارفین نے اپنامصلی سبیج پیالہ اور عصاد یا لوگوں نے کہا آب ان سے بیعت بھی کیجئے۔ آب نے فرمایا ان کی بیشانی میں نشان مخزومی ہے (لیمنی شخ ابوسعید مخزومی آپ کوخرقہ خلافت

راوی کہتا ہے کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو تاج العارفین منبر کی بالائی سیرهی ہے اتر کر نیجے آ بیٹھے اور حضرت سیدنا عبدالقاور کو فرمانے

الحضرت شيخ ابوسعيد مبارك بن على بن حسين الحز ومي رحمة التدعليه سلطان العارفيين امام صوفیه قبله سالکین شیخ طریقت محرم اسرار جلی وخفی جامع العلوم ظاہری و باطنی اعلیٰ کمالات کے حامل تھے۔خضر علیہ السلام کے رفیق و ندیم تیجے صبلی المذہب تھے۔ حضرت شیخ ابوالحن ہنکاری کے مرید تھے۔ حضرت غوث الاعظم کے ہیر و مرشد تھے۔ آپ کی تربیت نے جناب سے کو مقام ولایت پر پہنچایا۔ مدرسہ باب الازج كى عمارت جس مين جنب غوث الاعظم روحاني درس ديا كرتے تھے۔ آ یہ کی تغمیر کردہ ہے آ یہ کی وفات ۱۱۳ ھ میں ہوئی۔ (سفینۃ الاولیاء)

لگے عبدالقادر تمہارا ایک زمانہ ہوگا۔ اس زمانہ میں میرے بڑھا ہے کو یاد كرنا آب نے اس وفت اپني سفيد داڑھي كي طرف اشارہ كيا۔ الله على الله عليه كيتے بيل كه ميل نے ويكھا ہے جو بي تاج العارفين نے آپ كوعطا كى تھى۔ جب آپ زمين پر ركھتے تو وہ چرنے لکتی تھی جب آپ فوت ہوئے۔ تو بہانچ آپ کے شلوار کے نیفے سے برآ مد ہوئی (لینی ساری زندگی آپ کے پاس رہی) اس کے بعد اسے سے علی ہیتی نے لیااس کے بعد شنخ محد بن قائد نے حاصل کی۔ بعض اقوال میں یوں آیا ہے کہ ابوالوفا کے جالیس خادم تھے۔ جو سب کے سب صاحب حال بزرگ تھے۔ حضرت سيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے جو وقت قربت سینے ابو الوفا کو حاصل ہے وہ کروبیان فرشتوں کو بھی میسر تہیں۔ عراق میں سب سے پہلے آپ کا نام بی ابوالوفا ہوا ہے آپ کے کلام

کے چند ٹکڑ ہے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ "جے نگاہ کیمیاء اثر سرگشتہ بنا دے اور ساع جزاء سے بیقرار کر وے وہ شوق کے بیابانوں کی وادیاں طے کر جائے گا اور زمانہ کے مصائب اس کے سامنے پر کاہ کی حیثیت تہیں رکھتے"

العرت شیخ محمد الادانی المعروف بابن القایدغوث التقلین کے با کمال مریدین میں سے تھے صاحب کشف وشہود تھے صاحب فتوحات نے آپ کا لقب''مرید الحضرت' بتایا ہے۔ جسے جناب فوٹ یاک نے تبحویز فرمایا تھا۔ آپ نے ساری ر زندگی حضرت غوث کی خدمت میں وقف کر دی تھی۔ (سفینۃ الاولیاء)

سر کشتگی عشق کے وقت آپ کہا کرتے تھے۔ ''ایسے وقت وصل کا کون سا راستہ ہے۔جس سے میں ہمیشہ زندہ

" ذكر وه ہے جو تھے تيرے وجود سے بے نياز كر دے اور مقام شہود پر لا کھڑا کر ہے''

'' ذکر حقیقت کے شہود اور خلقیت کے خمود کا دوسرا نام ہے'' "اجهام فتميس بين ارواح تختيال اور نفوس بيالے بين اور وجد ایک انگارہ ہے جو بھڑک کر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

سینے کبیر بوسف بن ابوب بمدانی رحمة الله علیه بغداد میں آئے آپ زمانہ میں قطب کے نام سے مشہور تھے۔ آب ایک مسافر خانہ میں قیام يذير ہوئے۔ تو حضرت شيخ سيدنا عبدالقادر جيلائي رحمة الله عليه آپ كي ملاقات کومسافر خانہ میں ہی پہنچ آپ نے حضرت کو آتے ویکھ کر احتراماً

ل حضرت، خواجه بوسف بن ابوب بمدانی صف اول کے صوفیاء میں شار ہوتے ہیں آب ك آبادُ اجداد بمدان ك ربخ والے تھے۔ يك ابوعلى فارمدى رحمة الله عليه کے مرید تھے۔ شیخ شیرازی رحمة الله علیہ سے بھی روحانی استفادہ کیا شیخ عبداللہ صوفی اور پہنے حسن سمنانی کے ہم مجلس تھے۔ حنفی المذہب تھے جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے محت اور عقیدت مند تھے۔ سلسلہ خواجگان کے امام مانے جاتے ہیں پیدائش ۵۳۵ ھاور س وفات ۵۳۵ھ ہے آی کا مزار مرومیں ہے خواجہ عبداللہ يرقى رحمة الله عليه خواجه حسن انداقي رحمة الله عليه خواجه احمد سيولي رحمة الله عليه اور خواجه عبدالخالق عجدوانی رحمة الله عليه آب كے خلفاء ميں سے ہيں۔

کھڑے ہو گئے اور اپنے یاس ہی بٹھالیا۔ اور خود ہی آپ کے حالات بیان کرکے آپ کی مشکلات کاحل تجویز فرماتے جاتے سینخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ ان دنوں ابھی نوعمر ہی تھے حضرت سے کبیر نے آپ کو وعظ كہنے كا كہا۔ آب نے كہا حضرت ميں ايك جمي آ دمي ہول فصحائے بغداد کے سامنے میرا گفتگو کرنا کیا معنی رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ فقہ اصول نحو تفسير اور حديث الجھي طرح پڙھ ڪي ہيں۔ آپ ايسے ضرور كريں گے۔منبر پر بیٹھے اور وعظ فرمائے۔ كيونكہ مجھے آپ کےجسم سے ایک الی خوشبو آربی ہے جوعنقریب ایک تناور درخت بننے والا ہے۔ شیخ بوسف رحمة الله عدید اہل حقیقت کے انداز میں بڑی حکمت آمیز گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا "ساع حق تعالی کا رسول ہے۔ اور اس کی طرف سفر ہے۔ اور غیب کے زواہر و فوائد میں سے ہے گئے کے مبادی اور فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں روح کیلئے غذا ہے اورجسم کیلئے دوا۔ ایک گروہ نے اسے نعمت رحمت سے سنایا اور ایک نے اسے وصف قدرت سے آویزہ گوش بنایا ساع سننے سنانے والوں کیلئے حق ہے بیر حجابات کو دور کرتا ہے اسرار و رموز کو افشا كرتا ہے بياك اليي بحل ہے جس ميں چك ہے ايك اليا آفاب ہے جس میں طلوع کا ساراحس موجود ہے روح وقلب ساع سے محفوظ ہوتے ہیں اور جب تفس اور بدن حاضر نہ ہو۔فکر و تدبر کی شکل اختیار کرتا ہے۔

اہل دل تو ہوا کی سرسراہٹ۔ قطرے کی حرکت۔ درخت کے سنائے اور ہر ناطق کے نطق سے بھی لذت ساع حاصل کر لیتے ہیں۔"

سیخ پوسف ہمدانی ایک دن وعظ فرمارے تھے تو آپ کی مجلس میں ایک فقیہہ بھی تھے وہ آپ کے وعظ کے دوران کہنے لگے جیپ رہوتم بد عقل ہو! آپ نے فرمایا خاموش! خدا کر ہے تم زندہ نہ رہو۔ میہ کہنا ہی تھا کہ وہ اس مجلس میں ہی تڑ پ کر مر گیا۔ سيد كبير احمد رفاعي المحمة الله عليه كها كرتے تھے۔ سيخ سيد عبدالقاور

رضی اللہ عنہ کا دست راست شریعت مطاہرہ ہے اور بایاں ہاتھ حقیقت الہيہ ہے۔ جس سے جاہيے چلو بھرلے ۔ سيدناعبدالقادر رضي الله عنه كا ہمارے زمانے میں کوئی ٹائی تبیل '-

قطب کون ہوتا ہے؟

ابورضا محمر بن احمر بغدادي المعروف بالمفيد كہتے ہيں كه ايك مدت ہے میری خواہش تھی کہ مجھے ایبا کامل شخص ملے جس سے قطب کے صفحات وعلامات در بافت كرسكول - ايك دن شيخ ابوالجليل احمد بن سعيد

و حضرت سيد كبير شيخ سيدي احمد بن ابوالحسن الرفاعي رحمة الله عليه امام موي كاظم كي اولاد میں سے تھے آپ کا سلسلۂ طریقت پانچ واسطوں سے شیخ شبلی تک پہنچتا ہے آپ نے غوث الاعظم رحمة الله عليه كى زيارت كى آپ كے مداح تھے اور عقیدت مند بھی حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بطاع میں قیام پذیر ہوئے مذہباً شافعی تھے آپ کی مجلس میں رجال الغیب حاضری دیا کرتے تھے بڑے بلند مرتبہ اور صاحب کمال بزرگ تھے پنجشنبہ ۵۵۸ھ ماہ جمادی الاول واصل بحق ہوئے وصال کے وقت آپ حالت ساع میں تھے قربیام عبدہ بمقام بطائح آپ كا مزار ب\_ (سفية الاولياء داراشكوه)

بن وبهب المقرى بغدادى جامع اصافه مين آئے اس وفت وہاں سے ابو سعيد قيلوي في رحمة الله عليه اور يشخ على بن بيتي رحمة الله عليه تشريف فرما تھے میں نے سے ابوسعید سے قطب کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے

"قطب وہ شخص ہے جس پر زمانہ کی ولایت ختم ہو۔ ولایت کے تمام بوجھ اسکی لپیٹ پر ہوتے ہیں اور تمام کا ئنات کے انتظام و انصرام روحانی آپ کے ذمہ ہوتا ہے۔

میں نے یوچھا کہ زمانہ حاضرہ کا قطب کون ہے؟ آپ نے فرمایا سيد عبدالقادر جيلاني رحمة التدعليه بيه بات سفق بي مين الحا اور سيخ سيد عبدالقادر رضى الله عند كى خدمت ميں سب سے پہلے پہنچا۔ ميں جا ہتا تھا کہ اب آیل زبان ہے اس مسلہ پر پچھسنوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ وعظ فرمارے تھے۔ ہم بیٹھ گئے تو آپ نے سلسلۂ گفتگوختم كرتے ہوئے فرمايا۔ قطب كى تعريف انداز بيان سے باہر ہے قطب وہ شخص ہے۔ جس کیلئے حقیقت کے ہر مسلک میں مآخذ مکین ہو۔ اور ﴾ ولایت کے ہر درجہ پر متوطن ہو۔ اور عنایت کے ہر مقام پر قدم رائح 🥻 رکھے اور مشاہدہ کی ہر منزل پر مشرب خوشگوار ہو۔ اور حضوری کے ہر

المحضرت سننخ ابوسعید قیلوی رحمة الله علیه حسن النسب سید اور عراق کے بلند پاپیہ شیوخ میں سے تھے۔ صاحب کرامت اور بلندر تنبہ بزرگ تھے۔غوث اعظم رضی الله عنه کے دست اقدی سے خرقه خلافت و ارادت حاصل کیا۔ آپ کا وصال م ۵۵۷ ه میں ہوا۔ مزار مبار کہ قبلو سے میں ہے۔ (سفینۃ الاولیاء داراشکوہ)

مقام پر سیر کرے اور کا نئات ملک وملکوت کے ہر امریر نگاہ کشف رکھے اور عالم غیب وشہادت کے ہر رازیر اس کی نگاہ ہو اور وجود کے مظہر پر مشارکت ہو۔ اور اللہ کے ہر کام میں باطنی تعلق سے قائم ہو۔ ہر نور میں قبس ہو اور ہرمعرفت میں واقف ہو۔ شائقین کی ہرخواہش کی غایت تک پہنچے۔ اور واصلین کی انتہائی منازل کے انجام کا مالک ہو۔ ہر بزرگی کو اس نے تہہ کیا ہو اور ہر مرتبہ اس کے زیریا ہو وہ لوائے عزت كا حامل مو اور سيف قدرت كا مشاق مولشكر وصال كا بإدشاه مو اور کا ئنات کے والی بنانے اور معزول کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ اس کا ہم تشین بد بخت نہیں ہوسکتا۔ اس کا محت اس کی نگاہ سے او بھل تہیں رہ سكتا۔ اس كے مرتبہ سے بڑھ كركسي كا رتبہ ہيں ہوسكتا۔ اس كے مقصد ہے کوئی بلند تر مقصد نہیں ہوسکتا۔ کسی کا وجود اس کے وجود سے اتم نہیں ہوتا۔ اور کسی کا شہود اس کے شہود سے روش مہیں ہوتا۔ نہ اس سے بڑھ كر كوئى شريعت كى بيروى كرسكتا ہے وہ كائن بھى ہوتا ہے اور بائن بھى متصل بهي منفصل ارضى وساوى بهي قدس بهي غيبي بهي واسطه بهي خالصه بھی وہ نافع ہے۔ جہاں تمام انسانوں کی حد ہوتی ہے اس کی وہاں نگاہ ہوتی ہے۔ اسکا ایک وصف ہوتا ہے۔ وہ اس میں منحصر ہوتا ہے وہ مکلف ا بھی ہوتا ہے آپ نے آخر میں بیاشعار بڑے بوز وگذاز سے پڑھے۔ ما فِي الصَّبَاتَهِ مُنْهِل" مُسْتذِب" إلَّا وَلِي فِيْهِ إلَّا لَذَّا لَا طَيَب أَوْفِيُ الْوصَالِ مَكَانَة" نَحُصُوصَة" إلَّا وَمَنْزِلَتِي أَعَزُّ وَأَقْرَب فَحَلَتُ مَناهِلُهَا وَطَابَ الْمَشُرُبُ وَهَبَتُ لِي اللايّامُ رَوْنَقِ صَفُوهَا

لايَهْتَدِي فِيهَا اللَّبِيْتُ وَيَخْطَبُ وعدوت فخطوبًا لِكُلَ كريمةٍ رَيُبَ الزَّمَانِ وَلا يَرِي مَا يَرِتَبٍ أنامن رجال لايخاف جَلِيْسُهُمْ قَوُم" لَهُمْ فِي كُلِّ مَجْدٍ رُّتبَة" عَلُوِيَّة" وَبِكُلِّ جَيْشٍ مَرْكَب اَنَا بُلُبَلُ اللَّا فُرَاحِ امْلَى درْحُهَا طَرُبًا وَّنِي الْعُلْيَاءِ بَازَّ اشْهَب ' اضبَحْتُ جُيُوشُ الْحُبِ تَحْتَ مَشْيَتِي طُوْعًا وَمَهُمَارِ أُمتَلا يَعْزُب ' أَرْجُودَهَ مَوْعُورَةً اتَرَقَّب ' أَصْبَحْتَ لا أَمُلا ولا أَمَنيَّةً مَاذِلْتُ أَرْتُعُ فِي مَيادِيْنِ الرَّضَاء حَتَّى رُهِبْتُ مَكَانَةً لَا تَرَهَبُ أضحى الزَّمَانُ كَحُلَّةٍ مَرُفُومةٍ تُزُهُور نَحْنُ لَهَا الطُّوازَالمَذَب المُولِوازَالمَذَب الفَلَتُ شَمُوسُ الْآوَلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا على فَلَكِ الْعُلى لا تَعُزُب ان اشعار کے بعد آب نے فرمایا۔ تمام جانور زبانوں سے دعویٰ كرتے ہيں مراس پر عمل نہيں كر كئے۔ مكر باز زبان سے بچھ نہيں كہتا۔ مكر عمل كرتا ہے يہى وجہ ہے كہ ايك طرف اس كا مقام بادشاہوں كے ہاتھ ہیں اور دوسری طرف فضا کی بہنائیاں اس مقام پر حضرت مینے ابولمظفر منصور بن مبارك المعروف بجراده رحمة الله عليه نے كھڑے ہوكر بياشعار يڑھے۔ بكُ الشَّهُورُ لَتَهُنَّى وَالْمَرَاقِينَ بَامَنُ بِٱلْفَاظِهِ تَغُلُوا الْيَوَاقِينَ ٱلْبَازُ ٱنْتَ فَإِنْ تَفْخُرُ فَلَا عَجَب " وَسَائِرُ النَّاسِ فِي عَيْنِي فَرَاخِيْتُ اشُمُّ مِنْ قَدْ مَيْكَ الصِّدقِ مُجْتَهِدًا لِلاَّنَّهُ ۚ قَدَ قُمْ مِنْ الْغُلِّهَا الصَّبَتُ سيخ ابومظفر نے سيدنا عبدالقادر رضي الله عنه کے مشہور قول قَدَمِي هاذِه عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ كَل طرف اثاره كيا- آب اين ال

دعویٰ میں سے تھے۔ علم خداوندی سے ان کا یہ دعویٰ بلند ہوا اس لئے

تمام اکابر نے اس وقت آپ کے مقام کمال کے اعتراف کے طور پر اپنی گردنیں جھکالیں بعض بزرگان دین نے تو آپ کی پیدائش سے ایک سوسال پہلے ہی اس واقعہ کی پیشگوئی کر دی تھی ہے۔

ا آپ سے ماہ و زمال خوشگوار رہتے ہیں آپ کے الفاظ یا توت گرانمایہ ہیں آپ وہ شہباز ہیں۔ اگر آپ فخر کریں تو بجا ہے میری نظر میں کا ننات کے دوسرے لوگ چڑیاں ہیں مجھے آپ کے قدموں سے صدق کی بو آئی ہے۔ کیونکہ بیا قدم وہ ہیں جن کے جوتے میں آوازہ شمرت ہے۔

ع شنراده داراشكوه نے ابني مشہور كماب سفينة الاولياء ميں ان اولياء الله ميں سے بعض کے اسائے لکھے ہیں جو جنب سے سینا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان کے وقت مسجد بغداد میں موجود تھے اور انہوں نے اسی وفت عملی طور پر اپنی گردنیں آپ کے قدموں کے نیجے جھکانے کی سعادت طاصل کی۔ ہم ان کے اسائے گرامی بہاں بھی تفل کرتے ہیں۔

شيخ على بن بيتي رحمة الله عليه شيخ بقا بن بطو رحمة الله عليه شيخ ابومسعود رحمة الله عليه شيخ ابوسعيد قيلوي رحمة الله عليه شيخ ابوالنجيب سبردردي رحمة الله عليه (جوشخ شهاب الدين سهروردي رحمة الله عليه کے چيا تھے) سے جا گير رحمة الله عليه باقی رحمة الله عليه شيخ "قضب البيان" موسلى رحمة الله عليه شيخ اعر از بطائحي رحمة الله عليه شيخ منصور بطائجي رحمة الله عليه يتلخ حماد بن مسلم دباس رحمة الله عديه خواجه يوسف بن الوب بمدانی (جوخواجگان نقشبند کے سردار ہیں) یکنے عقبل بن سخی رضی اللہ عنہ یکنے ابوالتجر اء مغربی رحمة الله علیه شیخ عدی بن مسافر رحمة الله علیه شیخ علی بن وجب بخارى رحمة الله عليه شيخ موى بن يامين زوني رحمة الله عليه شيخ احمه بن ابوالحسن رفاعي رحمة التدعليه شيخ عبدالرحمن طفسونجي رحمة التدعليه (بقيدا كلي صفحه ير) سے ابوسلیمان داؤر بن بوسف سی نے روایت کی ہے کہ ایک دن میں سینے عقیل کے پاس بیٹا تھا تو کسی نے بتایا کہ بغداد میں ایک نوجوان عبدالقادر رحمة الله عليه نامي دنيائے ولايت ميل مشہور ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نوجوان زمین و آسان میں شہرت حاصل کرے گا۔ اس رقيع القدر نوجوان كو عالم ملكوت مين " بإزا شب" كها جاتا ہے۔ وہ اينے وقت ميں يگانہ ہوگا۔ اور اس زمانہ ميں اس كا ورودِ صدور اى كے

' (حاشيه بقيه از صفحه گذشته) شيخ على مهر بأرحمة الله عليه شيخ ماجد كردى رحمة الله عليه شيخ ابو محمد قاسم بن عبد منصور بصرى رحمة الله عليه يشخ ابوعمر وعثان بن مرزوق يشخ سويده عازى رحمة الله عليه ين حيات بن قيس حرافي في في مرسلان ومشقى رحمة الله عليه في عازي عبدالكريم الأكبر رحمة الله عليه ينتخ ابوالعباس الجوهى الصرصرى ينتخ ابواككيم ابراجيم بن ويناررهمة الله عليه يتنخ مكارم اكبرى رحمة الله عليه ينخ صدقه بغدادى رحمة الله عليه ينخ يجي دوري مرتعش رحمة الله عليه ي ضياء الدين رحمة الله عبيه ابراجيم بن الي عبدالله بن على جويني رحمة الله عليه يَ ابوعبدالله رحمة الله عليه يَ ابوبر الحامي رحمة الله عليه المزين رحمة الله عليه شخ جميل رحمة الله عليه شخ ابوحمه عبدالحق حريمي رحمة الله عليه شخ ابوعمر الكهامي رحمة الله عليه يتنتخ ابوحفص رحمة الله عليه عمر بن ابي نصرالغزل يتنخ مظفر الحمال محمد بن درماني رحمة الله عليه الغروني رحمة الله عليه ينخ ابوالعباس احمد بماني رحمة الله عليه ينتخ ابوالعباس احمد بن العربي رحمة الله عليه ينتخ ابوعبدالله محمر المعروف الخاص ابوعمر وعثمان بن احمد شو کی (بیرحضرات رجال الغیب میں شار کئے جاتے ہیں) شیخ سلطان بن احمد المزين رحمة الله عليه ين الموجر بن عبدالحميد شيباني رحمة الله عليه ينخ ابوالعباس احمد بن الاستادي ابوجمه بن عيسى المعروف بهكورج سين مبارك بن على أحملي إلين ابوالبركات بن معدون العراقي رحمة الله عليه (بقيه الكلي صفحه ير)

اشارۂ ایروے ہوگا۔

## كلام الغوث الأعظم رحمة التدعليه

جب صبح وصال کی شیم جان فزاء ان لوگوں کی منزلوں تک پہنچی ہے۔ جو ریگہتانوں میں پڑے ہوتے ہیں شب وصل کا خیال جب ان لوگوں کو خواب گاہوں میں آتا ہے جو بجر و فراق کے خوگر ہوگئے ہیں جب روح خبر وصال دریافت کرنے کیلئے پابرکاب ہوتی ہے اور آ تکھیں جمال محبوب کی زیارت کی بجائے آنو سے سرشار ہو جاتی ہیں۔ احوال کا آ دم گناہوں کے اعتراف پر آ مادہ ہو جاتا ہے اور ہمتوں کا ابراہیم اطکمت اُن یُغفِرُ لِی خطِینی کے دروازہ پر قدم رکھتا ہے اور ارادول کا موئ تُنٹ اِلینگ کے پہاڑ پر ہوش سے عاری ہو جاتا ہے اور ارادول کا موئ تُنٹ اِلینگ کے پہاڑ پر ہوش سے عاری ہو جاتا ہے اور ارادول کا خرد کا ایوب مُسَنِی الْفُسِو کے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ حیرت کا خرد کا ایوب مُسَنِی الْفُسِو کے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ حیرت کا

(حاشيه بقيه از صفيه گذشته) شيخ عبدالقادر بن حسن بغدادي رحمة الله عليه شيخ ابوالمسعو داحمه بن ابوبكر عطار رحمة الله عليه شيخ عبدالقد حمد الاوني رحمة الله عليه شيخ عبدالقادر بن حسن البغد ادى شيخ شباب الدين سهروردي رحمة الله عليه شيخ عبدالقاسم عمر بن محمود رحمة الله عليه شيخ ابوالقاسم عبدالبقو ال شيخ عباد البواب رحمة الله عليه شيخ عبدالرحيم رحمة الله عليه قاوي مغربي شيخ ابوالبقو ال شيخ عباد البواب رحمة الله عليه شيخ عبدالرحيم رحمة الله عليه قاوي مغربي شيخ ابوالموسى بن بنركي وحمة الله عليه شيخ ابوالحن جوهي رحمة الله عليه شيخ عبدالله قريش رحمة الله عليه شيخ ابوالبركات بن صحرا سوئي شيخ ابوالحق ابراهيم بن على ان الإالبركات بن صحرا سوئي شيخ ابوالحق ابراهيم بن على اغلب رحمة الله عليه شيخ عوث رحمة الله عليه من الله عليه المجمين

اسلیمان این دولت کے پر مسرت بساط سے إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی اَیَّامِ دُهُو كُمْ نَغُمَات "كى ہوا يرسوار ہوكر گذر جاتا ہے۔ اور دل كى چيونى سلطان جلال كے لشكر كو و كي كرياًيُّهَا النَّمُلُ أَدْ خُلُوا مَسَاكِنُ كُمْ يكار اٹھتی ہے تو بہت سے مسالک آتے ہیں۔جنگی کیفیت جانے سے ذہن وفکر حیران ہوجاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بہت سے معانی خود بخو د ظاہر ہوتے ہیں جن کی ماہیت عام حالات میں نہیں بھی جاسکتی۔ بھی وہ برق پر کوندتے ہیں بھی آفاب کی تابانی لیکر طلوع ہوتے ہیں۔ دل وجد اشتیاق سے یارہ ہو جاتا ہے اور روح تشکی اور گرمی سے تراب اٹھتی ہے۔ پس اے روحانی قافلو! ان منازل کی طلب میں چل نکلو اور اے دلوں کے شہوار و ان مقامات کو یانے کیلئے تیز رو ہو جاؤ اور اعلان کرتے

قُل اعْمَلُوا فَيسرى اللهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه وَالمؤمِنُونَ وَسَتَرْدُّوْنَ اللي عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ. سلے مجھو پھر جدا ہو! جو تحض علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی اصلاح کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں اور اے خراب کرنے والی چیزیں زیادہ ہوں گی۔اینے ساتھ اللہ کے نور کا چراغ لے کے چلو! جو شخص علم کی روشنی میں عمل کرتا ہے اللہ تعالی اے ایساعلم دے گا۔ جے وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ خدا کے علاوہ ہر چیز سے قطع تعلقی اختیار کرلو۔ اغیار اور اسباب دنیوی جھوڑ دو اینے اللہ کے ساتھ اگر جالیس دن خلوص ہے رہوتو تمہارے دل سے زبان پر حکمتوں کے جشمے کھو شخ

لگیں کے اللہ کی روش آگ کو حضرت موسیٰ کی وادی ایمن کی آگ کی طرح و یکھنے لگو گے۔اے انسان کا دل نفس وخواہشات کو للکار کر کہے گا۔ کہ بیں نے آتش خداوندی کا نظارہ کیا ہے۔ مجھے طمع و اسباب دنیاا نی طرف راغب نبیں کر سکتے۔ ول کی گہرائیوں سے آواز آئے گی کہ میں تیرا رب ہوں میں تیرا معبود ہوں۔ میری عبادت کر اور غیروں ے قطع تعلقی اختیار کر کے مجھے اچھی طرح سے پہچان لو۔ میرے علم و قرب ملک کی طرف متوجہ رہ۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو بقاء بورا ہوجائے گا۔ اور قلب جاری ہوجائے گا۔ اور خداوند تعالیٰ کے الہامات اور انوار آنے شروع ہوجائیں گے۔ بیرالہام اور فرمانا ایسا ہی ہوگا۔ جس طرح بدارشاد ہوا تھا کہ جاؤ! فرعون کی طرف جاؤ۔ اس نے سرکشی اختیار کرلی ہے۔ اے دل نفس و ہوا کے فرعون کو جا کر کہد دے۔ میری طرف سے ان کی راہنمائی کرو۔ ان کو کہو کہ اگر وہ میری اطاعت پر آ ماده ہو جا کیں تو میں انہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ "روحوں کی شہد کی مکھی جسموں کے "وجود سے" بہلے کن کے چھوں سے اڑ کر''توحید'' کے ماغوں میں آئی۔ تاکہ محبت کے درختوں کے شکوفوں سے رس جوس لے۔اور "معرفت" کی شاخوں سے پھل کھائے اور "مواطن قدی" میں اینا کھر بنائے اور درگاہ "علو" میں "مقام مقرب" كے ميوے ينے اور" مقامات عاليہ" ير ير هے اسے قضا و قدر کے شکاری نے تکلیف کے حال سے شکار کرکے "ام" کی مکھی

کے ہاتھوں سے بدن کے پنجرے میں بند کر دیا تو اللہ تعالی نے روح

کی مکھی کی طرف وحی کی کہ بدن میں نہایت انکساری ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ پر کیلے۔ شریعت کے کھل کھا کر حقیقت کے انوار شکوفول سے -2 60 10 01 -2-

" بلا" عارفین کیلئے ایمان جان ہے۔ رہے واصلین کیلئے تیم اسرار ہے سب سے بڑی بلامحبوب سے جدائی ہے اور سب سے بڑا ریج مطلوب کا نہ ملنا ہے اپنی قوت سے بری ہوکر اسے اللہ کے سپر دکر دینا۔حقیقت توحید ہے ہر چیز کوعقل کی آ تھے سے نظر انداز کر دینے کا نام تفرید ہے۔ قَالَ اللَّهُ ثُمَّ ذُرَهُمُ فِي خَوْضِهِمْ يَلعُبُونَ اسم "اعظم" الله بى ب دعا اس وقت قبول ہوتى ہے۔ جب تم الله

کہوتو تمہارے دل میں کسی غیر کا خیال تک نہ جائے۔ عارفین کامل سے بہم اللہ کا لفظ وہی اثر رکھتا ہے جواللہ کی طرف سے ''کن'' کا لفظ اثر انداز ا ہے۔ بیکلم مم کو دور کرتا ہے مصیبت کو مٹاتا ہے زہر کو بے اثر بنا دیتا ہے نور کو عام کرتا ہے۔ اللہ ہر غالب پر غالب ہے وہ مظہر العجائب ہے اس کی سلطنت بلند ہے اس کی شان ارفع ہے وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح خ جانتا ہے دلوں کا نگہبان ہے جابروں پر غالب ہے بادشاہوں کے غرور کو ختم كرنيوالا ب ظاہر و باطن كو جانے والا ب كوئى چيز اس سے پوشيده

ا نہیں۔ جو اس کا ہو جائے وہ اس کی پناہ میں آجا تا ہے جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اس کے سوا پھر کسی کونہیں دیجھتا۔ جو اس کے راستہ پر چلتا ہے

اس تک پہنچ جاتا ہے جو واصل باللہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ زندگی بسر

کرتا ہے جواس کا مشتاق ہوتا ہے وہ اس سے مانوس ہوجاتا ہے جواغیار

ے کنارہ کش ہو جاتا ہے اس کا وقت صاف ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کے دروازے پر دستک دو اس کی پناہ حاصل کرو۔

اے اللہ سے روگر دانی کرنیوالو! اس کی طرف آ جاؤ! جب میرے نام کا سننا ہی دارالشفاء ہے تو حق کا کیا مقام ہوگا۔ جب دارا محنت کی یہ حالت ہے تو دارالنعمت کیے ہوگا۔ تیرے دروازے پر چہنجنے پر جومیرا بہ رتبہ ہے تو جب بہ یردے اٹھ جائیں گے تو پھر کیا حالت ہوگی۔ بہ حالت اس وقت ہے جب میں نے تھے پکارا ہے اور جب میں اینے راز بھے سے بیان کروں گا۔ وہ حالت کیا ہوگی۔

قوم مشاہدہ میں ہے اور بزرگی کے سمندر تھاتھیں مار رہے ہیں میں عاشق صادق برندے کی طرح ہوں جو درخت پر بیھا نہیں ہوتا بلکہ مج کے پرسکون وقت میں اینے دوست کو ریکارتا ہے جب عشاق کے دل میں قربت کی خوشبو پہنچتی ہے تو وہ اینے اللہ کے ذکر میں محو ہوجاتے ہیں۔ تم یر افسوس ہے تہمیں موت کس طرح آئے گی حالانکہ تم نے اپنے التدكوبيس بيجانا

شجاعت ایک ساعت کاصبر ہے اللہ تعالیٰ نے بعض عارفین کو اس شربت سے ایک قطرہ بلایا۔ اور ساقی قدر سے دیکھنے کیلئے اسے جلدی سے خالی کر دیا۔ تو اس کی روح اینے ہم نشینوں کے درمیان خوشی سے جھومنے لگی برق بچل کے حمیلنے سے جبل موی انتہائے شوق میں حرکت میں آ گیا۔ اس نے محبوب کے راز کو بالیا اور منصور غلبہ عشق سے "انا الحق" كيار اللها- اس كا دوسرا جم تشين بھي مست ہوا اور اس نے "مسحاني

اعظم شانی" کہہ دیا۔

روحول کے پرندوں کی ایک جماعت نے اپنے بدنوں کے پنجروں کو جھوڑ دیا ہے۔ اور شوق کے بازوں نے فضائے عشق میں پرواز شروع کر دی اور وجد کی وادی سے نکل کر منادی ازل کی طرف برواز کرنے سکے اور کوشش کرنے لگے کہ طور قدم (قدیم) سے مشاہدہ کا دانہ حاصل كرليں۔ ليكن ان كى طلب كے كبوتروں يرعظمت اللي كے باز جھيٹ یڑے۔ زمین و آسان کے تمام متنفس بیہوش ہو گئے۔ مگر جسے اللہ نے بجایا وہ باہوش رہا۔ عاملین کیلئے ہمشکی کے جلال کی روشنیاں جیک اٹھیں اور عارفین کی نگاہوں کے سامنے کمال حدث کی نور کی ضیاء یاشیاں ا بھریں۔اقدام صدق کی دادی میں خاکستر ہوگئے۔اور عاصی تہیہ نواہ اللہ میں منقطع ہو گئے۔ا ہے میرے مرید و انسانی شکل میں غیب سے ایک راز ود بعت رکھ گیا ہے اس کی خاکی شکل میں بلندی کا خزانہ مضمر ہے۔ جب طبیب نے اس کی معرفت کا ارادہ کیا۔ اور اس کے خزانہ کی اطلاع یانے کی کوشش کی تو نفوس کے بردول نے اسے روک کر دیا اور اس نے اس ا چشمے پر جانے کا کوئی راستہ نہ پایا۔

منصور حلاح جناب غوث اعظم رحمة الله عليه كي نظر مين

عارفین سے ایک عارف دعویٰ کے آفاق تک''اناالحق'' کے پرول سے اڑا تو ابدیت کے گلتان کو دوست اور آشنا سے خالی پایا۔ وہ اپنی بولی جھوڑ کر دوسرے کی زبان میں نغمہ سنجی کرنے لگا۔ بیرنغمہ سنجی اس کی

موت و ہلاکت کا بیش خیمہ تھی۔ چنانچہ اس پر خدا کا عمّاب "إنَّ اللَّهَ لَغَنِي"عَنِ العالمين كے يردے سے جھپٹا اور" كل نفس ذائقة الموت" کے نیجے اس پر گاڑ دیئے سلیمان شرع نے جب اس سے دریافت کیا كہتم اپنی بولی جھوڑ كر دوسرے كى زبان میں كيوں تفتكو كرنے لكے اور ایک ایبا نغمہ کیوں الا ہے گئے۔ جوتہارے لئے موزوں نہ تھا۔ اب تم ا ہے وجود کے پنجرے میں داخل ہوکرعزت وشان کی رائیں چھوڑ دو۔ اور حدوث ذلت کی ننگ واد بول میں مقید ہوجاؤ اور اعتراف کرو۔ تا کہ ارباب دعویٰ من لیس واجد کو جاہیے کہ وہ واحد کو اکبلا جانے اور حفظ طریق کا دار و مدار احرّ ام قانون شرع پر قائم ہوسکے۔ طلب علم فرض ہے اور مریض نفسوں کو اس سے شفاملتی ہے کیونکہ تفویٰ کے تمام راستے صرف علم سے ہی روش ہوتے ہیں۔ اور دلیل و جحت کی رو ے نہایت بلغ ہے اور یقین کے تمام معارج سے بلندتر ہے متقین کے تمام مدارج سے اعلیٰ ہے اور دین کے تمام مناصب سے بڑا ہے۔مہدیین کے تمام مراتب ہے انصل ہے اور مجہتدین کے تمام مناصب سے بلند و بالا ہے۔علم سے بی قرب ومعرفت کے مقامات کی سیر میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور حضرت مشرفہ میں کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔

### الهام وساوس اور ہوا

جو خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔اگر وہ خدا کی طرف ہے ہوں تو الہام ہے۔ شیطان کی طرف ہے ہوں تو وساوس اور تفس کی اطرف سے ہوں تو ہوا و ہوں کہلاتے ہیں اللہ کی طرف سے خیال سجا ہوتا ہے اور الہام کی علامت میہ ہے کہ وہ علم کے عین موافق ہوتا ہے جوعلمی میزان پر پورانداترے وہ الہام باطل ہے جو ہوا اوہوں کے جھکڑوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو نفس کی خواہشات کیلئے کئے جائیں۔ بعض اوقات تقس کے بار بار تقاضا ہے انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش کو اجھا مجھنے لگتا ہے۔

وسوے کی علامت رہے کہ جب وہ کسی ذلت کی طرف آ مادہ کرے اور اس کی مخالفت کی جائے تو وہ دوسری ذلت کی آرز و پیدا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک تمام مخالف تو تیں برابر ہیں اس موضوع کو قرآن

یا کے نیوں بیان فرمایا ہے۔

"انَّمَا يَدُعُوا هِزُبَةَ لَيَكُونُوا مِنُ أَصَحَابِ السَّعِيرِ" الہامی تصور کی بیر کیفیت ہوئی ہے کہ اس سے جیرت و برانی پیدا حبیں ہوئی بلکہ اس کام ے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بیان کی حاشیٰ اس وفت کماحقہ مجھی جاسکتی ہے جب انسان کے دل برعملی طور پر وارد ہو دل پر اللہ تعالیٰ کی سچائیاں ہے در بے وارد ہوتی جلی جاتی ہیں۔ حضرت جنید فترس سرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ اول الذکر (الہام)

ل ابوالقاسم سير الطا نفه حضرت شيخ جنير بغدادي رحمة الله عليه براے صاحب القابات بزرگ تھے۔ سید الطا نَفهُ طاوس العلماءُ حوار بری زجاج اور خزار آپ کے القاب و خطابات ہیں آ ب کے والدمحمد بن جنید آ گیند فروش تھے نہاوند وطن تھا مگر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بغداد میں ہوئی (بقیہ ایکے صفحہ پر)

تمام قوتوں ہے قوی ہے۔ کیونکہ اگر وہ باقی رہے تو صاحب خاطر تامل کی طرف رجوع کرتا ہے اور بیرمکان علم ہے۔

ابن عطاء کہتے ہیں کہ انہام علم بذات خود ایک بڑی قوت ہے وہ الہام کی قوت ہے جلایا کر بڑھ جاتا ہے۔

ابن فصیف فرماتے ہیں کہ الہام وعلم دونوں ایک جیسے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی طرف ہے وارد ہوتے ہیں اگر مختلف خطرات ول پر وارد

(حاشیہ بقیہ از صفحہ گذشتہ) آپ سفیان توری کے تتبع طریقت تھے۔حضرت سری سقطی کے بھانج تھے اور مرید بھی اکابر مشائخ نے آپ کے کمالات کا اعتراف كيا ہے۔ آپ امام ابل صفات اپنے دور كے مقتدر راہنما تھے حارث محاسى محمد قصاب آپ کی محبت میں شب و روز گذارتے۔ رویم' ابوالحن توری شبلی خزانہ وغیرہ ہم کے سلسہائے طریقت آپ کی ذات سے جاری ہوئے۔طریقت میں آ بکا ہر تول سند سمجھا جاتا ہے اور متقد مین اور متاخرین نے آپ کوخراج عقیدت

صاحب "کشف الحجوب" فواجه علی البجوری رحمة الله علیه نے آپ کے مشرب کی اساس صمویر بڑی تفصیل ہے روشی ڈالی ہے۔ آپ بروز ہفتہ ۲۹۷ ھے کو واصل بحق ہوئے مزار اقدی بغداد میں ہے۔

ا حضرت شخ ابوعبدالله بن هیف شیراز کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے اپنے ز مانہ کے قطب تھے۔ ارباب طریقت کے مخدوم تھے۔حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حسین بن منصور طلاح کے جلیس تھے مذہباً شافعی تھے بہت سی كتابوں كے مصنف تھے۔ سلسلة حفيفيہ آ يسے منسوب ہے آ ي نے الاس ميں رحلت فرمائی آپ کا مزار آذر ہائیجان شہر میں ہے۔ (از سفینة الاولیاء داراشکوہ)

ہوں تو سالک کو بیہ پڑھنا جاہے۔

سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَاقِ إِنْ يَشَايُذُهِبُكُمْ وَيَاتِي بِجِلْقِ جَدِيْدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْرِ

اہل تصوف کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص حرام کھا تا ہے وہ منازل میں بھی فرق نہیں کرسکتا۔ جب تک تم نفس سے اتفاق کرو کے حرام سے وستبردار نہیں ہوسکتے۔ جب تک تم اس کی ہوس سے موافقت كرتے رہو كے جو ادھر ادھر بھرتا ہے تو تمہارى غذا مشكوك رہے گی۔ تہمارا اندر صاف ہو جائے گا۔ غذائے حلال میسر آئے گی۔

حیات سرمد رہ باقیہ کے قوانیہ میں رکھنے کی بجائے حیات مکدر فسانیہ کے قوانین پیش نظر رکھنے زیادہ بہتر ہیں۔ اے لڑکے تمہیں صدق وصفا لازم پکڑنے جاہیے۔ کیونکہ اگریہ دونوں نہ ہونگے تو التد تعالیٰ کی قربت حاصل نبیں کر سکے گا۔

المعتنی میں شراب لقاط ہے افطار اس وفت تک نہیں ہوسکتا جب تک دنیا میں روزہ ندر کھا جائے۔

اولیاء اللہ باوشاہ ہوتے ہیں عارفین ان کے وزراء ہوتے ہیں۔ الله تعالی کے یوم حساب سے مہلے ہی اے نفس کا محاسبہ کرو۔ \$ اور آخرت کی طرف سبقت کرنے کیلئے تیار رہو۔ کیونکہ و نیا ایک ایہا میدان یقین ہے جہال سے قیامت کے بل سے گذرنا ہوگا اور بیا گھڑی بر می سخت اور دشوار ہوگی۔

زہدایک ساعت کاممل ہے ورع دوساعتوں کا اورمعرفت ہمیشہ

کاعمل ہے پس ان بندوں کی خوبیاں محض اللہ کیلئے ہیں۔جنہیں اس نے اینے کرم وشفقت سے بلایا۔

جب فضل کی ندا نے مجلس وصل کی دعوت دی تو کوئی حدی خوال انہیں قرب الہی میں لے گیا۔ انہوں نے وہاں مطالعہ ازل سے فعل جمال کا مشاہدہ کیا اور حلل کے تاروں میں جلال خداوندی کا نظارہ کیا۔ حدیث یاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے بنی اسرائیل میں ہے ایک نبی کو وحی کی کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جو مجھے ووست رکھتے ہیں اور میں انہیں دوست رکھتا ہوں وہ میرےمشاق ہیں میں انکا مشاق ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس نبی نے دریافت کیا اے اللہ ان لوگوں کی نشانیوں کیا ہیں ارشاد ہوا کہ وہ غروب آفاب کے ایسے مشاق ہوتے ہیں۔ جیسے دن کے تھکے ماندے برندے اپنے گھونسلوں کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ جب رات آ جالی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فرش فروش بچھ جاتے ہیں دوست اپنے دوست سے وصل کی جاشنی حاصل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو بدلوگ ان ساری ا آسائیشوں اور خواہشات ہے کنارہ کش ہوکر میرے لئے سروقد کھڑے ا ہوجاتے ہیں۔ اینے سرجھ کا دیتے ہیں اور اینے چبرے پھیلا دیتے ہیں اور مجھے ایسے درد مندانہ الفاظ میں یکارتے ہیں کہ میں ان کی آہ وزاری س لیتا ہوں ان میں سے بعض درد ناک حالت میں آہ و فغان کرتے ہیں بعض روتے ہیں بعض مشاہرہ کرتے ہیں۔بعض شکایت کرتے ہیں

البعض كھڑ ہے رہتے ہیں۔ بعض بیٹے رہتے ہیں بعض ركوع كرتے ہیں اور بعض ہجود میں مجھے یاد کرتے ہیں جس قدر تکلیف وہ میری خاطر اٹھاتے ہیں میں وہ سب کھے دیکھا ہوں میری محبت سے جس چیز کی شكايت كرتے ہيں ميں سنتا ہوں۔ يہلے ميں ان كے دل نور بحل ہے جر ویتا ہوں۔ پھر وہ میری خبر دیتے ہیں جس طرح میں نے ان کی خبر دی پھر میں اپنی رحمت ہے اگر ان کے دامن میں سات آ سانوں کا بوجھ بھی ہوتو اسے کم کر دیتا ہوں۔ پھر میں انہیں ایساعلم عطا کرتا ہوں جس کیلئے ان كا وہم و كمان بھى نہ تھا۔ اے بھائى! تمہارے لئے ضررورى ہے كہ اليے لوگوں كى ولجوئى كر لے شايدتو بھى ان كے متوسلين سے بن جائے اور اپنی بینائی و شنوائی کو ان کے تابع کر دے تاکہ تو سعادت کی بلند ا منزل تك يهي جائے۔

"میں اللہ سے التجا کرتا ہول وہ ہماری آ تھول کو تور ہدایت سے روش کر دے ہمارے عقابیر کی بنیادوں کومضبوط کر دے۔

#### وعائے وعظ

آب وعظ سے پہلے بید دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللَّهُمَّ إِنَّا نسئلُكَ ايُمَانُا يَّصُلُحُ لِلْعَرُضِ عَلَيْكَ اِبْقَانًا نَقِّفُ بِهِ فِي الْقِيَامَتِهِ بَيُنَ يِدِيُكَ وَعُصَمةً قُنُقِذُنَا بِهَا مِنْ وَّرَطَاتِ الذُّنُوبِ وَرَحْمَةً تَطُهِّرُنَا بِهَا مِنْ وَنَسِ الْعُيُرُبِ عِلْمًا نَفُهِمُ بِهِ أَوَامِكُ وَنُوَاهِيَكُ وَفَهُمًا نَعُلَمُ بِهِ كَيْفَ تَنَاجِيُكَ وَاجْعَلْنَا فِي

الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ اَوُلِيَاءِ كَ وَالْمَلَا قُلُوٰبَنَا بِنُوْرِ مَعُرِفَتِك و الْحُلُ عُيُون عَقُولُنا بِأَثْمَد هذاتَيكَ وَاحْرُسُ أَقُدَامَ أَفُكَارُنَا من مزالِق مواطهي المُمزلات الشّهبات وَامْنَعُ طُيُور نَفُوسِنا مِن الُوْقُوعِ فِي شَبَاكِ مُوْبِقَاتِ الشُّبَهَاتِ وَاَمَنَّا فِي اقيامِ الصَّلُوتِ على تَرُكِ الشَّهُوَاتِ وَاصْحُ سُطُورَ سَيَّنَاتِنَا عَنْ جَرَائِدِ أَعُمَالِنَا بايْدى الحَسنَاتِ كُنُ لَّنَا حَيْثُ يِنْقَطِعُ عَنْ جَرَائِدِ أَعْمَالِنَا بِأَيْدِي الحسناتِ كُنُ لَّنَا حِيْتُ تَنقطعُ الرِّجَاءُ مِنَّا إِذَا أَعُرَض اهلُ الْوُجُوهُ بِو جُوهِهُمْ عَنَّا حَتَّى تَحْصُل فِي ظُلُم اللحودِهَا

اَفْعَالْنَا اِلَى يَوْمِ الْمَشْهُودِ أَجِرُ عَبُدَكَ الضَّعِينَ عَلَى مَا الَّفَ مِنَ الْعُصْمَةِ عَنِ اللَّوَلِّلِ وَنَّقُهُ وَالْحَاضِرِيْنَ نَصَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَاجْرِ عَلَى لِسَانِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ اسَّامِعُ وَقَلُوفَ لَهُ الموامِعَ وَلِيِّنُ لَهُ الْقُلْبِ الخاشِعَ وَاغْفِرُلَهُ وَلِلْحَاضِرِينَ والجميع المسلمين آمين

بھی بھی آپ بیدوعا بھی بآغاز وعظ کہا کرتے تھے

اللَّهُمَّ اصْلِح الْإمام والْأُمَّةَ وَالرَّاعِيَ وَالرِّعِيَّةَ وَالِّفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَادُفَعُ شَرَّ بَعْضُهِمْ عَنْ بَعْضِ فِي جَمِيع الْاَوْقَاتِ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْعَالِمُ بِسَرَآئِرِنَا فَاَصُلِحْنَا وَانْتَ الْعَالِمُ بِذَنُوبِهَا فَاغُفَرُهَا لَاتَرَانَا حَيْثُ نَهُتَنَا وَلَا تَفْتِدُنَا حَيْثُ أَمَرُتَنَا إِوْ أَغِرْنَا بِالطَّاعَةِ وَلَا تُلِّلْنَا بِالْمَعُصِيَّةِ وَ أَشْغِلْنَا بِكُ مِمَّنُ سِوَاكُ وَاقَطَعُ مِنَّا كُلَّ قَاطِعِ لَقُطَعَنَا عُنكَ وَعَن هَوَاكَ ٱلْهِمْنَا إِذِكُرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ۚ لَا اِلَّهَ اللَّهُ وَمَا شَاء اللَّهُ كَانَ لَا قُوَّةَ الَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم

لَا تُحْبِبنَا فِي غَفُلَةٍ وَّلَا تُمِتُّنَا فِي عِزَّةٍ رَبُّنَا لَاتُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينًا أَوُ أَخْطَاءُ نَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِسُراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَالًا طَاقَتُه لَنَا بِهِ وَاغْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنُتَ مَوْ لَانَا فَالنَّصُرُنَا عَلَى الْقُوم الكافِرين سُبُحَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

\$ ... \$ .. \$

# قصيره المبارك غوثيه ثمرئيه

به قصیده شریف خاص حضور غوث یاک قدس سرهٔ العزیز کا فرموده ہے۔ جس کو غیر مذاہب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ فقیر نے اس کے بہت سے نسخے دیکھے مگر کوئی بھی انالاط سے محفوظ نظر نہ آیا۔ متعدد جگہوں میں فتح كسره ضمه بعني حركات كي اغلاط نظر آئيس اور بعض جلبول ميس الفاظ کی اغلاط بھی موجود یا کیں۔ جس کی وجہ سے عوام الناس کو پیچے بر هنا بہت وشوار تھا۔ فقیر اس بات کا احتیاط رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی ساتھ نثر میں نقل کر رہا ہے۔ یہ ترجمہ ناصر الاسلام الحاج مولانا سیدمحمد عبدالسلام القادري كى كتاب رضوان قادري سے مع التصرف تقل كيا ہے۔ اور يجھ اس کے فضائل تذکرہ قادریہ سے نقل کرتا ہوں۔ یہ بیر سید طاہر علاء الدين الكيلاني كي تصنيف فرموده يئ اور آب حضور غوث اعظم رضي الله عنه کی اولاد میں سے ہیں۔ قال ... اور بیقصیدہ مبارک تمام دینی اور و نیاوی حاجتوں کو بورا کرنے مشکلات کو آسان کرنے بزرگوں کی زیارت بلکہ اللہ تعالیٰ کے حصول دیدار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہونے کیلئے بلکہ تمام امور دینی و دنیوی بر لانے میں یکتاہے۔ مرشرط میہ ہے کہ صاحب عمل کوکسی کامل بزرگ ہے اجازت ہو۔ جلالی و جمالی اشیاء سے بایر ہیز ہد۔ شریعت کا یابند اور

راست گواور اکل حلال پر عمل پیرا ہو۔ اسکے ہر جھے کی کئی ترکیبیں ہیں۔

بها مرکب «یکی مرکبیب

کی ہے۔ لیعنی سالم کے تصیدہ تمیں کے تمیں ابیات مسلسل ورد کرنے کی ہے۔ لیعنی سالم تصیدہ مبارک ہر ماہ قمری کی پہلی تاریخ بعد از نماز عشاء یا بعد نماز تہجد اول و آخر ورود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد ختم شریف ہر ارواح رسول اللہ علیہ وسلم وحضور غوث پاک و ہر ارواح بزرگان سلسلہ قادری پہنچائے۔ اگر ہوسکے تو پہلے بھی شروع کرنے ہے ختم شریف ان ارواح ندکور الصدر پر پہنچا وے۔ تصور مرشد کو ہمراہ رکھے اور کم از کم اکتالیس بار روزانہ ورد کرے یا جومرشد فرماوے۔ اس یکمل کرے۔

دوسری ترکیب

ووسری ترکیب شعرشعرکی الگ الگ ہے۔ جو ہر مطلب کیلئے ورد
کیا جاتا ہے وہ بھی جاندگی تاریخ کوشروع کرے اور لکھی ہوئی ترکیب
کے مطابق روزانہ ورد کرے۔ سَفَانِی الحُجُبُ ..... الخ برائے معرفت
الہٰی ہزار بارگیارہ روز برائے رجوع محبوب ہر روز پانچ صد بار اول و
آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار بعد از نماز عشاء یا تہجد گیارہ روز پڑھیں
پر ہیز جلالی و جمالی اشیاء سے لازی ہے۔ منہ قبلہ کی طرف کریں۔
اَطَلَعنِیُ ... الْخ برائے عطاء و انکشاف رموزات و ارادت الہٰی
پیدرہ سو بار ہرروز بایر ہیز گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر بڑھے۔

لبدراللرالي الجوي الفضيان العوابات سَقَانِيُ الْحَبُّ كَأْسَاتِ الْوِصَالِ ققلت لخبرتي نحوى تعارلي عشق ومحبت نے مجھے دمل کے سانے بات ، بس سی نے اپنی شراب کو كباكرميرى طرف ارائيا- مسعت ومشت لنحوى وكوس فَهِمْتَ بِسُكُرِيْ بِينَ الْمُوالِيُ بالدن مين د ميمري مولي) ده نتراب ميري طون دوڙي مين مي ايناحاب ئے درمان نشاخراب سے مست مرکیا . فقلت اسکا ایٹرالا قطاب لہوا بعالى وادخلوا انتمريها لي میں نے تمام اقطاب کوکماکہ آپ میں عزم کروا در میرے حال میں دانمل موحا در رمینی میرے رنگ میں دیکے حافی کیونکہ آپ میں میرے رفعا ہیں۔

وه موا واشر بوا انترجبودی فساقی القوهربالوانی مسلارلی مهدادرستکرارده کردادرمام معرفت بری تم میرب نشکری مرد کورادرمام معرفت بری تم میرب نشکری مرد کورادر مام معرد کامیاب

شكرب تورق صليق من بعير سكري وَلَانِلْتُمْ عَلَوْيُ وَاتِّصَالِي میرے مست ہونے کے بعدتم نے میری بچی کچی نتراب بی لی دیکن میرے بند مربة ادر فرب كرد إليك والعلى جمعاً ولايكن مقامى فوقك مأنهال عالى اكرج أب سب كانعام بن ب ميرمبى ميامقام أب كم مقام سے الندتر ب اورمشر اندرے 6-أنابئ حضرة التقربي وحديى يُصَرِّفُنِي وَحَسَبِي دُوالْحَلَالِ مِس باركاد قرب اللي من كميّا اوربيّات مول والترتعال مجه يمة إب العني ايك درم سے دوسرے درج برتر تی دیا ہے) اور نما و ند تعالی میرے نے کانی ہے كسان خِلْعَة بِطِرَانِعَ زُمِر وَتُوجِنِي بِنِيعَانِ الْكَكَمَالِ الترتعال نے مجے دہ خلعت بیٹا یا بھی رحزم (الادم سنم ایک بیل بوٹے تھے اور تام كان ك اج برے مرد كے. وَ وَ اَطْلَعَنِي عَلَى سِيرِقَ بِ أَيْجِر وَقَلَدُنِي وَاعْطَانِي سُوَّالِي الندتعال نع مجدابية داز قدم برمطلح كيا ادر مجدعزت كالأربينا يا ادرج مرتے انگا محے عطاک ۔

وَوَلَّا إِنْ عَلَى الْاقْتَطَابِ جَمْعًا تَعَكِينَ نَافِنُ فِي كُلِي حَالِ الترتماني نے مجے تمام تعلیوں پر ماکم بنایاہے . بس میراحکم مرحالت میں مارىب فَكُو ٱلْقَيْتُ سِرِي فِي إِي لَصَارَ الْكُ لَّ عُوْرًا فِي النَّهُ وَالْ أكرس اينا داريا توم دريا دل برد الول ترتمام دريا ول كاياني زين مي جذب مرك وَكُوْ الْقَيْتُ سِرِي فِي جِمَا لِل لَلْكُتُ وَاخْتَفَتُ بَيْنَ الرِّيال اكريس انا دار بنا و و برواون فرده ريزه ريزه موكرديت مي اليول ما من كه وَلَوْ الْقَيْتُ سِرِي فَوْقَ نَايِر كخيدت وانطفت من سيرحالي اكرس إنا إزاً كر والول توده مير عداد عال مروم ما أوراى كانا لقامر بقدرة المولى تعارلى أكرمي افي داز كومرده يرداول . تووه فرا الترتعالي كي تدرت سے أمد ومامنهاشهوس أودهوس تَمَرُّوتَنْقَضِي إلَّا آتَا لِي مسين اور زائے موگذر ملے بن اگذر سے بن بنا فلک وہ میرے اس مامنر

وَتَخُبُرِنِي بِمَا يَا ثِي وَيَجُرِى وَتُعُلِمُنِي فَأَنْصِرُ عَنْ جِلَالِي ادروہ کھ کو گذرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خراورا طانع دیے بی (اے مارکوات ام مراسے بازا۔ ورب بای هدو وطب واشطح وغنی وَإِنْعَلُ مَا تَشَاءُ فَلَاسَمُ عَالَ اے میرے رم استفاعت اللی مراور خف رواور ب اک موادر فوقی کانت كالدروما مركر كركوم المام بندست الله مرك وي عَطَانِيُ مِنْعَةً يِنْلُتُ الْمَنَالِيُ اے برسے مرحکی سے مت ور - اللہ تعالیٰ میرا مروردگارے ، اس فے مجھے دہ مبدی عطا فران ہے کہ جس سے میں نے ای مطلوم ارزووں کو مالیا ہے۔ طُبُولِي فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ دُقَّتُ وَشَاءُوسَ السَّعَادَة قَلْ بَدَالِيَ میرے ام کے ویکے زین وا سمان سر بجائے جانے ہی اور نیک بختی کے عجمیان وقعیب میرے نے ظاہر مررے میں۔ اللہ ملکی تعت حکے می وَوَقْنِي قَبُلَ قَلْبِي قَلْمِي قَلْمِي الذينال كے تنام تبريرا عك يى اوران يرميرى عكومت ب اورميراوقت مير ول كى بدائش سے سے و مان تھا، مین میری رومانی سالت میرے مے مید موسے سے و معالی تظرت إلى بالد الله حب معا كخردكة على حكواتمال

مِن فرا تنان ك تنام ملامرون كوان ديجها تروه سب ل كردائ ك ما ندك مرارية من ملامية العيلم محتى حرات فطياً محتى حرات فطياً محتى حرات فطياً والمحتى حرات فطياً والمحتى حرات فطياً والمحتى حرات فطياً المحتى المح

به الى في هو آجرهم صبامر وَفِي ظُلِمُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ میرے ترمد موسم گرا میں دورہ رکھتے ہی اور دانوں کی تاری میں وعبادت کی ڈی وَكُلُّ وَلِيْ لَهُ قَدَّ مَرَّ وَإِنْ على قد مرالت بى بن رأنكمال مراكب ول كے اللے اللہ فام ميني مرتب اور ميں مركار ودعالم صلى الدعائدال الم کے قدم مار رموں ا مال کال کے بدر کال بی تبي ماشمي مكي حكايري بِمِينِلْتُ الْمُوالِيُ وہ نی کوم افتی، کی اور معازی میرے مبریاک بین- انسی کی وساطت سے میں المي كَلِي تَعَنْ وَاشِي فَ أَرِيْ عزوم قاتِل عِنْ الْقِتَال اے میرے مرمد ! توکسی فیل فرر شریرے نہ ڈرکیونکری وال می اولوالوم اور وسمن كرقت كرف والاعوا

اَنَا الْجِيلِي مُعَيِّ الرِّينِ إِسْلِيُّ مُعَيِّ الرِّينِ إِسْلِيُّ وَاعْلَى مُعَلَّى الْسِي الْجِيلِ لِي مَ وَاعْلَ هِي عَلَى مَنْ الْسِي الْجِيلِ لِي مِن كَين أَنْ مِن اور مُح الدين مِن ام عادر مِيرِ والنين ورات كم تنان مِيارُوں كي يومُوں مرام ارسى عرب

اَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخْلُثُ مَعَالِمِیُ مَعَالِمِی وَالْمُخْلُ عَمْقَالِمِی وَالْمُخْلُ عَمْقَالِمِی وَالْمُخْلُ عَمْقِ السِّجَالِ وَالْمُحْلُ وَلَا الْمُحْلِمِ الْمُرْمِنِ وَلَا السِّحِينِ الْمُرْمِنِ وَلَا السَّمِی الله الله و السَّمِی الله الله و السَّمِی الله الله و السَّمِی و عَبْلُ الْقَالِمِی الله الله و السَّمِی و عَبْلُ الْقَالِمِی الله الله و السَّمِی و عَبْلُ الله الله و الل

تَقَبَّلْنِی وَلاَ تَرُدُدُ سُوَّا لِیُ اللهِ الهُ اللهِ ال

آناالُدائين آشها کُلِي سُنج وهن ذافي السِحالُ اعْطِی مِنالِی موج ازاشه دراه درمند رون دالا باز) تمام به ندول برفالت اس طرح می تم شاخ برغاب مورد بنادم دان فدا می سے کون بے س کومیرے جیام ترک کی آ